



شَخ الاسلام حضرَت مَولانا فَمِفْتَ فَحُمَّانَ عَلِي عُلَيْهِ





(جملەحقۇق تىتى ناشرمحفوظ ہیں

خطاب في السلام حضرت مولانا مُفِقَى عُمَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اله

ضبط وترتبيب : مولانا محمومبراللهميمن صاحب التاد بالمدار العاديرية

تاریخ اشاعت : ر2013

يااهتمام : محمر مشهودالحق كليانوي : 9205497

ناش : میمن اسلامک پبلشرز

كميوزنگ : خليل الله فراز

جلد : 03

قيمت : =/ رو\_

حكومت بإكستان كابي رائش رجشريش نمبر

#### ( ملنے کے پتے

🖈 ميمن اسلامك پېلشرز، كراچى \_97 54 920-0313

🖈 مکتبه دارالعلوم، کراچی ۱۳ 🖈 مکتبه رحمانیه، اُردوبازار، لا مور-

☆ دارالاشاعت،أردوبازار،كراچی منه مكتبدرشیدیه،كوئنه
 ☆ ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچی ۱۳

مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ١٨-

☆

☆

☆

☆

کتب خانداشر فیه، قاسم سینیر، اُردو بازار، کراچی \_

مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنوري ٹاؤن، كراچي -

مکتبه عمر فاروق،شاه فیصل کالونی،نز دجامعه فاروقیه، کراچی \_



الحمد للد، الله تعالى في استاذ مرم حضرت مولا نامفتى محد تقى عثاني صاحب مرظلهم العالى كو ہرمیدان میں جو بلندمقام عطافر مایا ہے، وہ محتاج بیان نہیں ،حضرت والا مظلہم کے ہفتہ واری دو بیانات ہوتے ہیں،ایک بیان جمعہ کے روز جمعہ کی نماز ہے قبل جامع مسجد بیت المکرّم،گلشن ا قبال کراچی میں ہوتا ہے، دوسرا بیان ا توار کے روزعصر کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع مبجد میں ہوتا ہے،سالہا سال سے بیانات کا بیسلسلہ جاری ہے،اور''اصلاحی خطبات'' کے نام سے ۱۸ رجلدوں پرمشتل ان بیانات کا پہلامجموعہ آپ حضرات کے سامنے آچکا ہے۔ کچھ عرصہ سے حضرت والا مظلہم نے جامع مسجد بیت المکرّ م ، مکشن اقبال میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی تفسیرا ورتشر تکے کا سلسلہ شروع فر مایا ہے، جو بہت مفیدسلسلہ ہے،اس سے تمام طبقہ کے حضرات کو فائدہ ہور ہاہے، بہت سے حضرات کی خواہش تھی کہ تفسیر کے اس سلسلے کونمایاں طور پر شائع ہونا جا ہیے، تا کہ اس سے استفاده كرنا آسان ہوجائے، چنانچہ اس مقصد كو پیش نظر رکھتے ہوئے'. خطبات عثانی''کے نام سے دوسرے مجموعہ کا آغازانہی تفسیری بیانات سے کیا جارہاہے،

چونکہ ان تفسیری بیانات میں حضرت والا مرظلهم کے اسفار کی وجہ سے وقفات زیادہ ہو جاتے ہیں،اسلئے وقتی موضوعات اور دیگرموضوعات کے بیانات کوبھی"خطبات

عثانی'' میں شامل کیا جار ہاہے،اللہ تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے،اور آخرے کی

نجات اورعلم دین کی اشاعت کا ذریعه بنائے ،آمین

میمن اسلامک پبلشرز

محمد عبدالله ميمن

یکم ذوالقعده پ<u>ر۱۶۳</u>

## اجمالي فهرست

خطبات عثانی جلدنمبر: ۳

صفرتمه عنوان (۱) سورهٔ قریش اورشکر کی تلقین (۲) سورت الفيل اوراسكا پس منظر(۱) 3 (٣) سورت الفيل اوراسكالپس منظر (٢) 4 (4) غیبت کرناحرام ہے (سورہ ہمزہ) (۱) سۈك (۵) ناموس رسالت كي حفاظت يجيئ (سوؤ بهزه) (۲) ۸٩ (۲) سورهٔ مثمس آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ 1+0 (۷) رمضان رخصت ہور ہاہے 114 ﴿٨﴾ رمضان کے بعد کی زندگی 101 (۹) ماه زيقتده كي فضيلت 100 (۱۰) ج نفلی کب کرنا چاہیے؟ 144 ﴿ ال مح وقرباني جميس كياسبق ويتى ہے؟ IAI ﴿١٢﴾ ماه رئيج الاول كي اجميت 194 ﴿ ١٣٧﴾ حضور عليه يسله كي سيرت وسنت اينا تين 111 ﴿ ۱۲ ﴾ حضور بليدلله كے اوصاف TYA (۱۵) خلق خدا بررهم کرو 174 ﴿١٦﴾ دين كامحافظ اللهب 121 (41) ووث كس كودين؟ ۲۸۳

فهرست مضامين (تفصيل فبرست) سورهٔ قریش اورشکر کی تلقین ۲۵ تفييرسورة القرليش 12

۲۸

79

4

۲

م سو ۳۵

۲۷

مورة كاترجمه قتل وغارت گری کا بازارگرم تھا قبيله قريش كاامتياز مكه كاعلاقه بإسب أبوكياه

عنوان

روز گار کا ذریعه تجارت تھا بيت اللدكي وجدس دهرا فاكده شكرانه مين رب البيت كي عبادت كرين ساراعرب ہمارادشمن ہوجائے گا

تو حید کے بعد کیا ویسے ہی چھوڑ دےگا دین کے نام پرنعت حاصل کرنے والوں کاسبق عالم كاكناه ميں مبتلا ہونا

عالم کے ذریعہ جہنم وھکائی جائے گی یا کستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا

|            | 9                                    |
|------------|--------------------------------------|
| صفحه نبر   | عنوان                                |
| ۷۴         | کفا را ورمشر کین کا مشغله            |
| ۷۵         | سورت کا ترجمه                        |
| ۲۲         | دلول تک چنچنے والی آگ                |
| 44         | الله کی سلگائی ہوئی آگ               |
| 44         | تین شم کی گرمیاں                     |
| ۷۸         | چوتھی شم کی گرمی                     |
| ۷۸         | اس گری سے نکلنے کا کوئی راستہیں ہوگا |
| <b>∠</b> 9 | کا فروں کے اوصاف کا بیان             |
| ∠9         | اپنے آپ کوتین اوصاف سے بچاؤ          |
| ۸٠         | غيبت کي شکينې                        |
| ΔI         | غیبت بدکاری ہے بھی بدتر ہے           |
| Δſ         | غيبت كى تعريف                        |
| Ar         | غيبت بھی اور بہتان بھی               |
| ۸۳         | بيفيبت ميں داخل نہيں                 |
| ۸۳         | غیبت سے بچناممکن ہے                  |
| ۸۴         | شیطان گفتگو کا رُخ موڑ دیتا ہے       |
| ۸۵         | آپ پرکیا گزرے گی؟                    |
| ۸۵         | رو پیانے                             |
|            |                                      |

| 10           |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| صفح نمبر     | عنوان .                              |
| ٨٩           | ناموس رسالت کی حفاظت سیجئے           |
|              | تفييرسورهٔ بهمزه (۲)                 |
| <b>A9</b>    | ہمزہ کے معنی                         |
| 9+           | لمز ہ کے معنی                        |
| 9+           | اليشخف كاانجام                       |
| 91           | سورة كاموقع نزول                     |
| 91           | محد علیسلہ کے بجائے مذمم نام پکار نا |
| · qr         | الله نے مجھے بچالیا                  |
| 91"          | عبادت کے لاکن صرف اللہ کی ذات ہے     |
| ۹۳           | کھسیانی بلی کھمبانو ہے               |
| 917          | جدید تہذیب کےعلمبر داروں کا حال      |
| 96           | پیت ذہنیت والوں کےاو چھے ہتھکنڈ ہے   |
| 90           | دلیل کے میدان میں فکست خور دگی       |
| ` <b>4</b> 4 | مسلمانوں کی غیرت کوچیکنج             |
| 94           | حضور بلسله کی محبت کس درجه کی مو؟    |
| ع'و          | حضور بلندا کی محبت کی ایک مثال       |
| 9∠           | آج مسلمانوں کی آ زمائش<br>·          |
| 9.4          | فیس بک کابائیکاٹ کریں<br>۔           |
| 9/\)         | پییوں کی مار مار و                   |
| π 3          |                                      |

| 11)       |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| صفح نمبر  | عنوان                                        |
| 99        | ان کا فائدہ نہ ہونے دو                       |
| 99        | حضور <u>مل</u> الله کی شان بلند              |
| ( • •     | پیدائش کے وقت سے تعریف                       |
| 1   1 • • | غیرت ایمانی ہے تو بیہ مشغلہ حصور دو          |
| 1+1       | آ خرت میں بیلوگ بر باد ہوں گے                |
| 1+0       | س <b>ور ہ</b> شمس<br>آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ |
| 1+0       | تمهيد                                        |
| 1+4       | مرنے والوں کے حق میں دعا کریں                |
| 1+4       | اس کوعذاب بنادیں                             |
| 1+1       | ایک خاتون کاحضور ملیسا کوخواب میں دیکھنا     |
| 1+9       | خواب شرعاً حجت نہیں                          |
| 1+9       | خواب میں حضورا قدس ﷺ کی زیارت اور حکم        |
| ff+       | اس سورة میں گیارہ چیزوں کی قتم               |
| 111       | سور ومشس کا ترجمه                            |
| 111       | گیارہ قسموں کے جواب میں اہم بات              |
| IIr       | ان چیزوں کی قشمیں کیوں کھائیں؟               |
| 11111     | ان قسموں میں انقلابات دنیا کی طرف اشارہ      |

عنوان

ILV

114

119

ابك تنگی اور دوآ سانیاں تین عالم پیدا فر مائے اس د نیامیں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرشتول کی خاصیت حضرت بوسف عليهالسلام ایمان کی حلاوت دل تو ٹو<u>ٹے کے لئے ہے</u> ابك اورشعر الله تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے یاس ہیں الله تعالیٰ کی طرف سے پیغام قوم ثمود سے عبرت پکڑو کیاتم نے اپناجائز ہلیا؟ قرآن كريم ايسے موقعوں پر فرماتا ہے: جراغ سے جراغ جلتا ہے رمضان رخصت ہور ہاہے رمضان المبارك كالآخرى جمعه الله كاشكرا داكرنا جايي بیسب الله کی توفیق سے ہوا

| صفح نمبر | عنوان                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| 14.      | توبدا وراستغفار كرنا حابي                  |
| 1844     | حق ادانه کر سکنے پراستغفار                 |
| 1941     | ہرعبادت کے بعدالحمد للداوراستغفراللہ       |
| 11"1     | بره ی سخت وعید                             |
| irr      | اللّٰد کی رحمت برس رہی ہے                  |
| 194794   | بورا ملک مصائب کا شکار ہے                  |
| ما سوا   | جیسےا عمال ویسے حکمران ہوں گے              |
| ماساا    | ایک جھی نمازی نہیں                         |
| ıra      | سیلاب زدگان کے کیمپوں میں آنے والوں کا حال |
| 1150     | نمازیوں کا حال ہیہ                         |
| 1174     | تو به واستغفار کر و                        |
| 1154     | رشوت نے قوم کو تباہ کر دیا                 |
| 19″∠     | الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو                |
| וריו     | رمضان کے بعد کی زندگی                      |
| اما      | تمهيد                                      |
| IMT      | کیا وہ فضیلت ہےمحروم ہوجائے گا<br>پی       |
| المها    | تم گنتی پوری کرلو                          |
| الدلد    | ''ليلة الجائزة''انعام كي رات               |
| lu.      | الله کی بردائی بیان کرو                    |
| u        |                                            |

| <u> </u> |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| صفحه نبر | عنوان                                |
| Ira      | مز دورکومز دوری پوری دبیدی جائے      |
| IMA      | میرے کہنے کے مطابق گنتی پوری کر لی   |
| IMA      | تمهاری بخشش ہو چکی                   |
| 18°Z     | بڑے گنا ہوں کے لئے تو بہ کی ضرورت ہے |
| ۱۳۷      | ہم تمہارے باطن کوصاف کردیں گے        |
| IMA      | عیدگاہ سے نکل کر کیا کرو گے؟         |
| IMA      | ا یک مسلمان کا میرکا منہیں           |
| ۱۳۹      | دوبارہ گناہوں کے داغ نہگیں           |
| 1179     | آنکھوں کو گنا ہوں ہے بچالے           |
| 10+      | میں اب غیبت نہیں کر وں گا            |
| 101      | میں رشوت نہیں ٔ دِل گا               |
| 161      | الله ہے اس کی تو فیق طلب کر و        |
| iar      | ہمارے ملک پرعذاب مسلط ہے             |
| 100      | ماه ذيقعده كي فضيلت                  |
| 100      | تمهيد                                |
| 104      | جج کے ڈ ھائی <del>مہین</del> ے       |
| 102      | اں پر جج فرض ہو جائے گا              |
| 102      | ذ یقعده حرمت والامهینه ب             |
| 101      | ماہ ذیقعدہ کے بارے میں غلط خیال      |

| صفح نبر | عنوان                             |
|---------|-----------------------------------|
| 101     | ماہ ذیقعدہ کے فضائل               |
| 109     | اہل مکہ ہے سلح                    |
| 14+     | صلح کے اندر بہت سی حکمتیں         |
| 171     | عمره قضاماه ذيقعده ميں            |
| ואו     | تمام عمرے ماہ ذیقعدہ میں          |
| 144     | کوئی دن منحوس نہیں                |
| 148     | نحوست برے اعمال کی وجہ ہے آتی ہے  |
| 141"    | ہررات شب قدر بن عتی ہے            |
| IYM     | ذی الحجہ کے پہلے دس دن            |
| arı     | خلاصه                             |
| 174     | ج نفلی کب کرنا چاہیے؟             |
| 179     | تمہيد                             |
| 14.     | بیت الله میں مقناطیس لگا ہواہے    |
| ا∠ا     | حج کے فضائل اور فوائد             |
| 141     | ہر عبادت کی حدمقرر کر دی گئی ہے   |
| 127     | ایسےفل کا ثواب نہیں ملے گا        |
| 127     | ڈیوٹی کے اوقات میں نفل نماز       |
| 1∠r     | قرض کی ادائیگی نفلی حج پر مقدم ہے |
| 121     | اسلاَم، دین معتدل ہے              |

| صفح نمبر | عنوان                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 121"     | حجصوث بول کر جج نفل ا دا کرنا                                                       |
| اكم      | غریوں کو حج کا موقع دیا جائے                                                        |
| 120      | ان حالات میں کیا کرنا جا ہیے؟                                                       |
| 120      | امام ابوحنیفه رحمه دلانم بعلبه کا قدیم مسلک                                         |
| 140      | ج نفل پر پانچ سال کی پابندی                                                         |
| 124      | اس طرح حج نفل کرنامناسب نہیں                                                        |
| 144      | وه الرکی کون ہے؟                                                                    |
| 144      | اس سال ہم جج نہیں کریں گے                                                           |
| IΔA      | حدود کے اندررہ کرعبادت کی جائے                                                      |
| IAI      | جج وقربانی ہمیں کیاسبق دیتی ہے؟                                                     |
| IAI      | تمهيد                                                                               |
| IAT      | حج اور قربانی کے لئے زمانہ مخصوص                                                    |
| IAY      | حج صرف ۸رسے۱۲رذی الحجرتک                                                            |
| IAT      | کسیمکل کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں                                                      |
| IAM      | قربانی صرف ۱ ارتا ۱۲ ارذی الحجة تک                                                  |
| fΛf      | جج کرنے والوں کا کلمہ<br>ج                                                          |
| 1/10     | اس کلمہ کے معنی                                                                     |
| PAI      | جج کے لئے حضرت ابراجیم علیہ السلام کا اعلان<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| i∧∠      | الله کے محکم پر لبیک کہو                                                            |

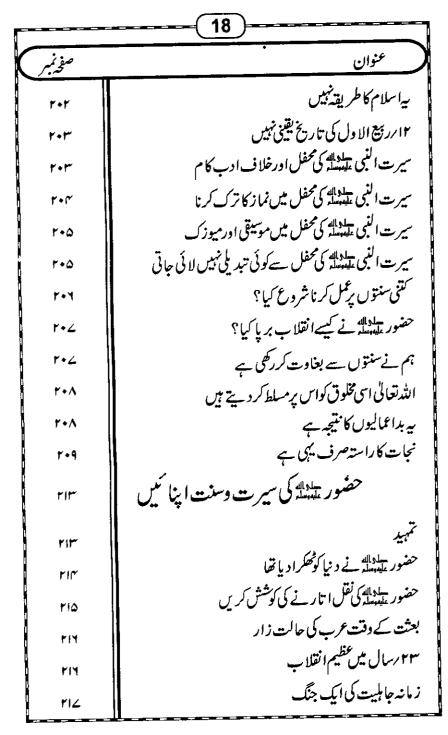

| صفحة نمبر  | عنوان                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| MV         | حضرت على رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه      |
| <b>719</b> | صحابه کرام کی شان بلند                       |
| <b>719</b> | آج بھی وہی سیرت موجود ہے                     |
| ***        | انقلاب نیآنے کی وجبہ                         |
| ***        | چوہیں گھنٹوں میں سے کچھونت نکالیں            |
| rri        | اسوهٔ رسول اکرم علیوسله کا مطالعه کریں       |
| rrr        | ایک سنت زنده کرنے کا ثواب                    |
| 770        | حضورا قدس <del>علدالل</del> ه کے اوصا ف      |
| rra        | حضور علیه وسله کی تین صفتیں                  |
| 777        | آپ سب سے زیادہ <sup>حسی</sup> ن تھے          |
| rry        | حضرت بوسف عليه السلام كے مقالبے ميں آپ كاحسن |
| rr∠        | آپسب سے زیادہ تخی تھے                        |
| rra        | آ پ کی بہا دری کا واقعہ                      |
| rrq        | آ جائے پناہ تھے                              |
| 779        | ت<br>آپ کی بہادری کا دوسراواقعہ              |
| 1771       | مؤمن کاعقیده<br>مؤمن کاعقیده                 |
| rrr        | احتياطي تدابيراختياركرني حإميئين             |
| rrr        | مؤمن کے نہ ڈر۔ نے کا ایک واقعہ               |

|             | 21)                                               |
|-------------|---------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                             |
| ror         | بزرگ زاویه نگاه بدل دیتے ہیں                      |
| ror         | یکوئی مبالغہ ہیں ، حقیقت ہے                       |
| raa         | جانوروں پررحم کریں                                |
| ray         | شدید پیاس کی حالت                                 |
| r02         | کتے کوبھی میری طرح شدید پیاس گلی ہے               |
| ran         | ایک بلی کی وجہ ہے جہنم میں جانا                   |
| i. 14       | اخلاص کے ساتھ کئے گئے چھوٹے عمل پرنجات            |
| F79         | ایک نیکی دوسری نیکی کومینچتی ہے                   |
| <b>۲4</b> + | یا در درجت اور ہے اللہ کا قانون اور ، رحمت اور ہے |
| 741         | گالی دینے پروظیفہ جاری کردینا                     |
| <b>777</b>  | اگرگالی دو گے توجیل جاؤگے                         |
| rym         | جھوٹے گناہ پر پکڑ                                 |
| 446         | گناه صغیره اور گناه کبیره کا دهو که               |
| 440         | گناه صغیره کبیره بن جاتا ہے                       |
| 740         | ا یک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے                |
| ryy         | ذیج کرنے میں جانوروں کی رعایت                     |
| <b>7</b> 42 | پرندے اور جانور پالنے کا حکم                      |
| <b>۲</b> 42 | چڑیا کے انڈے کا واقعہ                             |
| PYA         | خلاصه                                             |

### صفحةبمر عنوان انتخابات ایک سرمایه کاری MAY ہارے لئے راہ مل ۲۸۷ انتخابات ہے الگ ہوکر بیٹھنے کا نتیجہ 244 انتخابات مين حصه ليناحا ہے 114 ووم کی شرعی حبیثیت YA9 اس صورت میں گواہی چھیا نا جائز نہیں 19. ایسے خص کو ووٹ دینا جائز نہیں 491 اليشخض كوووث ديدياجائے 797 الیی صورت میں ووٹ نہ دینے کی گنجائش ہے شرع تحكم ووٹ کے ذریعہ اپنانمائندہ بنارہے ہیں آپ نے ہی تواس کوووٹ دیے تھے 190 ایسےلوگوں کا ساتھ دیں 190 \*



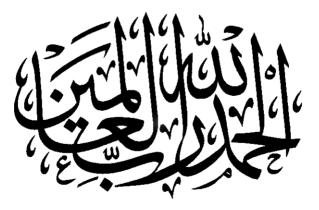

# سورة قريش اورشكر كى تلقين

شَخُ الاسلام حضرَت مَولانا مُفَتَى حُبِينَ مِنْ عَلَيْهُمُ النَّالِينَ عَلِيهُمُ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸را، لیانت آباد نبرا کراجی ۱۹ جامع مسجد بيت المكرّم مقام خطاب گلشن ا قبال کراچی

22<sup>nd</sup>-May-2009 تاریخ خطاب

> قبل ازنماز جمعه وفتةخطاب جلدنمبر سو

خطبات عثاني

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ

انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ

بسم الله الرحمٰن الرّحيم

# سورهٔ قریش اورشکر کی تلقین

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُولُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّصُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّااِلَهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ سَيَّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيُسراً. اما بعد فَاعُونُ بِاللهِ مِنَ اللشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ \* بِسُم اللُّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴿ لِإِيمُنَافِ قُرَيْسٌ ﴿ اللَّهِمُ رَحُلَةً الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُـدُوا رَبُّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي أَطُعَمَهُمُ مِنُ جُوعٍ \* وَ امْنَ هُمُ مِنْ خَوُفٍ \* آمنت باللَّه صدق الله مولا نا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين والحمد لله رب العلمين .

تمهيد

بزرگان محتر م اور برادران عزیز! پچھلے جمعہ میں، میں نے سورہ فیل کی کھھ تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج اس کے بعد جومتصل سورت ہے جس کو

سورہ قریش بھی کہتے ہیں اور سورہ ایلاف بھی کہاجا تا ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آج اس کی کچھ تشریح عرض کرنی ہے ، اس سورہ لایلف قریش کاالم ترکیف والی سورت سے بڑا گہر اتعلق ہے،اس لئے کہ الم ترکیف والی سورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو اور خاص طور سے قریش کےلوگوں کو جو مکہ مکر مہ میں آبا دیتھے، اپنا بیرانعام اور بیراحسان یا د ولایا ہے کہ یمن کے بادشاہ ابر ہہ کا اتناز بردست لشکران پرحملہ آور ہوا تھالیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اینے فضل وکرم ہے کعبہ کوبھی محفوظ رکھااور مکہ مکرمہ کے بسنے والوں کوبھی 'ن کےشر ۔ سے نجات عطا فر مائی اوران کے دشمن کو خائب و خاسر کر دیا ، نا کام اور نا مرا د کر دیا ، اب اس سورت میں قریش کے لوگوں پر ، جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے اور کعبہ کے یا سبان کہلاتے تھےان پر اللہ تعالیٰ نے دوسراا نعام جو کیا ہےوہ یا دولا رہے ہیں۔ سورة كانرجمه ترجمه السورت كابيد، لإيلف قُرَيْشِ \* الفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّسَآءِ وَالصَّيْفِ ، چَوْنَكُ قَرِيشَ كُلُوكُ عادى بين اس بات كے كه وہ سرديوں بين ايك سفر كرتے ہيں اور گرميوں ميں دوسرا سفر كرتے ہيں: فَلْيَعُبُدُوُا رَبَّ هَاذَا الْبَيْتِ ﴿

سفر کرتے ہیں اور گرمیوں میں دوسرا سفر کرتے ہیں: فَلْیَعُبُدُواْ دَبَّ هَاذَا الْبَیْتِ ﴿
ان کوچاہیے کہ اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں: اَلَّا ذِیُ اَطُعَمْ هِنُ جُوعٍ ﴿ جَسِ نَے اَنْہُیں بھوک کی حالت میں کھا نا عطا فر مایا: وَّ اَمَسنَ هُمْ مِسنُ خَورُ فِ ﴿ اورخوف کی حالت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کوامن عطا فر مایا، ان کی خورف ﴿ وَاوَ اَلْمُ اَلَا اَنْ کَلَ

حفاظت فرمائی۔

### قتل وغارت گری کا بازارگرم تھا

بددراصل اشاره ہے اس بات کی طرف کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پورا جزیرۂ عرب قمل وغارت گری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا،کسی کی جان، مال،آبرومحفوظ نہیں تھی، دن دھاڑے ڈاکے پڑتے تھے اور کوئی شخص سفر کرنا چا ہتا ایک شہر سے دوسر ہے شہر کی طرف تو اکیلا سفرنہیں کرسکتا تھا، كوئى قافله لے كرسفر كيا جاتا تھا كيونكه ہرونت انديشہ تھا كه راستے ميں كوئى ڈاكوان یرحملہ آور ہوجا کیں گے،ان کی جانوں کوبھی خطرہ ہوگا،ان کے مال کوبھی خطرہ ہوگا اور عرب کے قبیلوں کا حال پیرتھا کہان کے درمیان مسلسل کشکش اورلڑائی جاری رہتی تھی ،ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے جان کا دشمن ،خون کا پیاسا ہے،لہذااینے دشمن قبیلے کا کوئی آ دمی پااس کا کوئی قافلہ گزرتے ہوئے مل جائے تو اس پرحملہ آور ہوجاتے تھے،اس کو جان سے مار دیتے تھے،اس کا مال لوٹ لیتے تھے،غرض قتل و غارت گری کا ایک لامتنا ہی سلسلہ تھا جس کا بازارگرم تھا پورے جزیرہ عرب میں ، چنانچه کوئی بھی شخص جو کوئی قافلہ لے کر جار ہا ہو، خاص طور سے جو تنجارتی قافلہ ہے، جس میں سامان تجارت ہے تو اس کے بیخنے کا تو بہت کم امکان ہوتا تھا، کیونکہ راستے میں کوئی بھی دشمن قبیلہ مل جائے گا اور اسے لوٹ کر لے جائے گا ، سار ہے عرب میں بیآ گ بھڑ کی ہوئی تھی۔

فبيله قرليش كاامتياز

لیکن اس زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کے لوگوں کو بیرامتیاز اورخصوصیت

حاصل تھی کہ چونکہ قریش کے لوگ کعبہ کے آس پاس رہتے تھے، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی کرتے تھے، بیت اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کے پاسبان کہلاتے تھے، اس کا انظام کرتے تھے تو ان کی اس خصوصیت کی بناپرسارے عرب کے قبیلے ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے قبیلے جتنے بھی تھے، وہ حیاہے کتنے ہی بداعمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں ،لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی ، اللہ کے گھر کی عظمت تھی اور جولوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کررہے تھے،ان کی نگہبانی کررہے تھے،ان کی تعظیم بھی ان کے دلوں کے اندر پیوست تھی ،للہذا اگر قریش کےلوگوں کا کوئی قافلہ کہیں بھی جار ہا ہوتو اس کونہیں چھیڑتے تھے،کسی بھی قبیلے سے گز رجائے ،کسی بھی بہتی ہے گزرجائے، دشمنیاں ان کے ساتھ بھی تھیں ،اس لئے چونکہ قریش کے لوگ ہیں، چونکہ بیت اللہ کے معاون ہیں، بیت اللہ کے پاسبان ہیں، اس واسطے کوئی بد ہے بدتر دشمن بھی ان کے قافلوں پرحملنہیں کرنا تھا تواس کا متیجہ نیتھا کہ سارے عرب کےلوگ تو ڈرے سبے رہتے تھے،سفر کرنے سے تھبراتے تھے کہسفر کریں گے تو کہیں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انیکن قریش کے لوگ جب کوئی قافلہ لے کرسفر کرتے تو بے دھڑک کرتے تھے،کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا،امن وامان کےساتھ جاتے اورامن وامان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے، چنانچے قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ مكه كاعلاقه بيآب وكياه

آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کا جوعلاقہ ہے، یہاں نہ کوئی کھیتی

ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی باغ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا تھاکہ

رَبَّنَا اِنِّىُ اَسُكُنْتُ مِنُ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

الْمُحَرَّم اے یر وردگار! میں اپنی اولاد کو ایک ایس وادی میں چھوڑ کر جارہا مول، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، آپ کے حرمت والے گھر کے یاس، بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ اس علاقے کو بالکل خشک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی باغ، نہ کوئی ایسا نظارہ دیکھنے کے اعتبار سے، نہ کوئی خوب صورت منظر،ا گرکوئی خوب صورت منظر ہوتا ،کوئی سبز ہ ہوتا تو لوگ اس خوب صورت منظر کو و کیمنے کے لئے سفر کرتے ،لیکن ہے آب و گیاہ وادی ہے،سنگلاخ پھروں کے پہاڑ ہیں، اوراسی میں بید مکہ آباد ہے اور اس میں بیاللہ کا گھرہے، اس کے باوجود ساری د نیا کے حسین ترین علاقوں کو دیکھ لو، اور اس بیت اللہ کی جگہ کو دیکھ لو، ہرمسلمان ، ہر صاحب ایمان کے دل میں اس بیت اللہ کی کشش کتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین ترین علاقے اس کے آگے بیچ ہیں، حالانکہ کوئی خوب صورت نظارہ نہیں ہے لیکن الیی کشش ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی تھی کہ اے اللہ ایسا بناد یجئے کہ لوگوں کے دل تھیج کھیج کراس کی طرف آئیں،اب دیکھے س طرح کھیج

ہوئے ہیں، کس طرح لوگ جوق درجوق دنیا کے ہرعلاقے سے بیت اللہ کی طرف

رجوع کرتے ہیں۔

### روز گار کا ذریعه تجارت تھا

غرض ہیر کہ وہ پورا علاقہ بالکل ہے آ ب و گیاہ تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں ، کوئی زراعت نہیں تو وہاں کے لوگوں کا ذریعہ روز گار کیسے ملے ، کوئی زراعت نہیں ، کوئی فیکٹری نہیں تو روز گار کیسے حاصل ہوگا؟ تو سارے مکہ کے لوگوں کے روز گار کا واحد ذر بعہ تجارت تھا، تجارت بھی کہاں سے کریں، یہاں پر کوئی چیز اگتی ہوتو اس کو نکال كرييچاكريں،اس لئے سارى تجارت موقوف تھى اس بات يربيكه باہر سے سامان لا کریہاں بیچیں اوریہاں سے سامان لے جا کر باہر بیچیں تو اس غرض سے ان کے تجارتی قافلے یمن اور شام جایا کرتے تھے، یمن اس زمانے میں بڑا سرسبروشا داب علاقه تفا اور شام بھی بڑا سرسبر وشاداب علاقه تھا، وہاں بہت پیدا وار ہوتی تھی، صنعتیں بھی تھیں، چنانچہ بیلوگ ایبا کرتے کہ جب گرمی کا موسم آتا توبیشام کا سفر كرتے تھے، كيونكه كرمى كےموسم ميں شام محندا ہوتا ہے، شام كاعلاقد الله تعالى نے اس کوسرسبر وشاداب بنایا ہے اور شندا علاقہ ہے تو گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے اور سردی کے موسم میں چونکہ شام میں بہت سخت سردی پڑتی ہے،اس واسطے بیسردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے تو ان کی بیتجارت کا سلسلہ اس طرح ہوتا تھا کہ گرمی میں شام گئے ، وہاں سے سامان تجارت لے کرآئے اور آ کر وہ پورے عرب میں وہ برآ مد کرتے تھے اور بیچتے تھے، اور سر دی کے موسم میں وہ یمن جاتے اور وہاں سے سامان لا کر چھ ویتے تھے، اور اتنے زبر دست قافلے ہوتے تھے کہ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جس کے نتیجے میں جنگ

بدر ہو کی تھی ، وہ ایک ہزاراونٹوں پرمشمل تھا، ایک ہزاراونٹوں پروہ سامان لا دکر شام گیا تھا اور شام ہے واپس آ رہا تھا، اور سوفیصد منافع کے ساتھ واپس آ رہا تھا، ایک ایک قافلے میں ہزاروں اونٹ ہوتے تھے،اتنے زبردست قافلے تھے،اس پر ان کی معیشت کا دار و مدارتھا اور بیسامان لا کر مکه مکرمه میں رکھتے اور عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کو برآ مدکرتے اور بیچتے ، جب وہ اس سامان کو بیچنے کے لئے عرب کے دوسرے علاقوں میں سجیجے توان کوکوئی نہیں چھیٹر تا تھا،آ رام سے ان کی تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ بيت اللدكي وجهي حدهرا فائده دوسری طرف صورتحال ہتھی کہ بیت اللہ وہاں پرموجود تھا،سارے عرب کے لوگ جج کے موسم میں وہاں پر آ کر جمع ہوتے تھے اور عمرے کرنے کے لئے اور طواف کرنے کے لئے سارے سال آنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جب باہر ے لوگ آتے تھے تو ان کے پاس شم سے لایا ہواسامان ہوتا تھا، یمن سے لیا

تھا،ایک بیرکہان کے تجارتی قافلے بڑے کا میاب تھے اور دوسرا بیر کہان کا جوشہرتھا وہ سارے عرب والوں کا مرکز بناہوا تھا، وہ یہاں سے سامان لے جاتے تھے، نتیجہ

ہوا، وہ ان سے خرید تے تھے تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو دہرا فائدہ حاصل ہور ہا

یہ ہے سارے قریش کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ ا

شكرانه ميں رب البيت كى عبا د ت كريں

قرآن کریم نے بیفر مایا ہے ذرابیسوچو بیخوشحالی کہاں سے نصیب ہوئی؟

کس وجہ سےنصیب ہوئی؟ تمہارےا ندرکون سا سرخاب کا پرتھا،جس کی وجہ سے سارے عرب کے تو بدامنی کی آگ میں جل رہے ہیں اور تہمیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے امن وامان کی پیفضاعطا فرمائی ہوئی ہے، لِایُسلفِ قُسرَیُسْ ، اللفِھمُ رحُلَةَ الشِّتاء وَالصَّيُفِ ﴿ حِونَكُ قِرلِينَ كَالوَّكَ عادي بين ،سردي اوركَرمي مين سفركرني کے، فَلْیَعُبُدُوا رَبَّ هٰذَ الْبَیْتِ ﴿ تُوانِ كُوحِالِیے كماس گھرکے پروردگار کی عبادت کریں،مطلب پیکہ جوتمہیں امن وامان نصیب ہے اور تمہیں جوخوشحالی نصیب ہے وہ اسی بیت اللہ کی وجہ سے ہے کیونکہ تم بیت اللہ کے پاسبان ہو، اس وجہ سے اللہ تبارك وتعالى نے تمہیں اتن نعتیں عطا فر مائی ہوئی ہیں تو اس نعت كاشكر توبيہ ونا چاہیے کہتم اس گھر کے خدائے وا حد کی عبادت کرو،اورکسی اورطرف نہ جھکو،کیکن تم نے کریپر کھاہے کہ جس خدانے تمہیں بیامن وامان اور بیخوشحالی عطافر مائی ،اس کا تو نام ہی نام ہے بتم نے اس کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں ،ان کی بوجا کرتے ہو، خدا کے ساتھ شرک کرتے ہواور اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ نہ جانے کتنے خداؤں کواپنا خدامان کران کی عبادت کرتے ہو،ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہو۔

### ساراعرب ہمارادشمن ہوجائے گا

ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک وتعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے لوگوں کو جب تو حید کی وعوت دیتے تھے کہ بھی بت پرستی جھوڑ دو، اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ صمبراؤ: کلا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمَامُ اللّٰمُ اللّٰمَامُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

بعض اوقات یوں کہتے تھے کہ جی کیا کریں اگر ہم آپ کی بات مان لیس تو سارا عرب ہمارا دیثمن ہوجائے گا،لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، سارے عرب کے اندر ہمارا بول بالا ہے وہ ختم ہوجائے گا،اس واسطے کہ سارا عرب بت پرست ہے تو اگر ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے اور تو حید کے قائل ہوجا ئیں گے تو سارا عرب ہمارا مخالف ہوجائے گا،اور ہمارا دیثمن بن جائے گا۔

### تو حید کے بعد کیا ویسے ہی چھوڑ دے گا؟

قرآن كريم في ايك آيت مين اس كيجواب مين فرمايا:

أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (اعنكوت: ٦٧) ارے کیا تنہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے انہیں جوامن وامان دیا ہے وہ اس حرم کی وجہ کے دیا ہے اور اس حرم کوامن والی چیز بنادیا ہے ، اور ان کے اردگر د جتنے قبیلے کے لوگ ہیں وہ بدامنی کے اندر مبتلا ہیں ، ان کولوٹا جار ہا ہے ، ان کواغوا کیا جار ہاہے ، ان کو مارا جار ہا ہے،اب جبکہتم شرک کرر ہے ہوتب اللہ تعالیٰ نے تہمیں بینعمت عطا کی ہوئی ہے، جبتم شرک چھوڑ دو گے اور صرف خدائے واحد کی عبادت کرو گے تو کیا پھر تہہیں اللہ تعالیٰ بے یارو مدر گارچھوڑ دیگا؟ پھرتہہیں بدامنی میں بتل کر دیگا؟ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سورت میں قریش کے لوگوں کو خاص طور سے اس طرف متوجہ فر مایا ہے کہ ان کو جو پچھنعتیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں وہ صرف اللہ تبارک وتعالی کے اس گھر کی وجہ سے ہیں، بیت اللہ کی وجہ سے ہیں، تو ان کو جا ہے کہاس ہیت اللہ کے رب کی عبادت کریں نہ بیر کہ بتوں کو بنا کران کی بیوجا شروع

کردیں،شرک کاار تکاب کرنا شروع کردیں۔

دین کے نام پرنعمت حاصل کرنے والوں کوسبق

چونکہ قرآن کریم صرف اہل عرب کے لئے نہیں آیا وہ تو رہتی دنیا تک پری انسانیت کی رہنمائی کے لئے آیا ہے لہذااس میں سبق در حقیقت بیدیا گیا ہے کہ یول

توسارے انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے

مواکسی کومعبود نہ مانیں ،اس کے احکام کی اطاعت کریں کیکن خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے نام پر دنیا میں کوئی نعمت ملی ہوتو ان کوتو خاص طور پراس بات

کا ہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک وتعالی کے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہوں، جب کو دنیا کی نعمت کس وجہ سے ملی، دین کی وجہ سے لمی، دین کے نام پر ملی، ان

، بب معنین مسلم میں ہوں اللہ تبارک وتعالیٰ کے دین کی ٹھیک ٹھیک سیچے دل کا خاص طور پرییفریضہ ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے دین کی ٹھیک ٹھیک سیچے دل

ہے پیروی کریں۔

عالم كاگناه ميں مبتلا ہونا

مثال کے طور پرایک عالم ہے،اس کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟اور دوسروں کے مقابلے میں اس کی تعظیم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟اس لئے کرتا ہے کہ لوگ سجھتے ہیں کہاس کے پاس دین کاعلم ہے، دین کی وجہ سے اس کی

عزت کررہے ہیں،اگروہ عالم پھسل جائے اور وہ اپنی اکڑ میں آ جائے اور بیسوچ کر کہ بیساری و نیا میری تغظیم کررہی ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوجائے اورخود دین کے

احکام کوچھوڑ بیٹھے تو یہ عام آ دمی کے بگڑنے سے زیادہ براہے، زیادہ خطرناک ہے،

زیادہ شکین ہے، ایب شخص جوعلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اللہ بچائے وہ نسق و فجور میں مبتلا ہوجائے ، یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوجائے اور آ دمیوں سے اتنی زیادہ

میں بہتلا ہوجائے، یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوجائے اور ادمیوں سے ای ریادہ تو تعنہیں کی جاسکتی تھی، لیکن دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسا کرے تو بہت برا ہے، کوئی آدمی ہے جس کولوگ نیک سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف

ہ میں کا اعتقاد ہے، وہ اگر کوئی گناہ کا کام کرے، ناجائز کام کرے تو بیعام آدمی کے ناجائز کام کرے تو بیعام آدمی کے ناجائز کام کرنے سے زیادہ تنگین اور زیادہ قابل گرفت ہے۔

عالم کے ذر ربعہ جہنم دھ کائی جائے گی علم کی بڑی نضیات حدیث میں آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک حدیث ایس

م ی بردی تصیلت حدیث ین ای ہے ین ساتھ ساتھ ایک حدیث این ، ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کا تصور کر کے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث میں رہے کہ سب سے پہلے جہنم جود ہکائی جائے گی وہ ایک عالم کے ذریعے

حدیث میں ہے ہے کہ سب سے پہلے ، ہم جود ہای جائے ی وہ ایک عام ہے در ہے دبکائی جائے گی۔ النی بناہ میں دبکائی جائے گی۔ العیاذ با اللہ۔ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی بناہ میں رکھے تو عالم تو تھا، علم تھااس کے پاس، کیکن اس نے اپنے علم پرعمل نہ کیا اور ناجائز

ر کھے تو عالم تو تھا ،علم تھااس کے پاس ،لیکن اس نے اپنے علم پر ممل نہ کیا اور ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا رہا، اس واسطے اس کو دوسروں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو جو بھی نعمت اگر دین کی وجہ سے ملی ہے، اگر اس کی ناقدری کی جائے تو

. الله تعالیٰ کاعذاب بھی بڑاسخت ہے،اللہ تعالیٰ حفاظت فر مائے۔

پاکتنان اسلام کے نام پروجود میں آیا

دیکھو بیملک ہمارا پاکتان، بیکس چیز کے نام پرحاصل ہوا، ابھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے پاکستان بننے کا وقت دیکھا ہے اور س وقت کی قضاان کے

ز بن میں ہے، وہ نعرے ان کے ذہنوں میں گونجتے ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ ياكتان كامطلب كيا؟ لاَإلهُ إلاَّ الله ، كلي كلي ينعر الكرب تصوّيه ياكتان كي نعمت اللّٰد تبارک وتعالیٰ نے عطا فر مائی ،حالا نکہاس یا کتان کے بننے میں ہندو ہمارا وشمٰن تھا، انگریز ہمارا دشمٰن تھا،سکھ ہمارے دشمٰن تھے اور کوئی بھی اسلام کے نام پر ملک کے قیام کا روا دارنہیں تھا،لیکن ان تین چکیوں کی پاٹ میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے غیب سے اپنے فضل و کرم سے بینعت ہمیں عطا فر مائی ، اس لئے اس کو کہا جاتا ہے مملکت خدا دادیا کستان ، خدا کی دی ہوئی مملکت ، پینجت ہمیں ملی ،کس لئے ملی ، دین کے نام پرملی، لاالسه الاالسلسه کے نام برملی ، مسلمان ہونے کے ناطے لی، مسلمانوں کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے الگ علاقہ عطا فرمایا اور ایسی نعمت عطا فرمائی کہا گروسائل کے لحاظ ہے دیکھوتو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو وسائل ہمارے ملک کوعطا فرمائے ہیں،شاذ و نا در ہی کسی ملک کو ملتے ہیں، دریا اس میں ہیں، یہاڑ اس میں ہیں، سبزہ اس میں ہے، صحرا اس میں ہے، وسائل کے لحاظ سے مالا مال ملک اللّہ تعالیٰ نے عطا فر مایا اور دین کے نام پر عطا فر مایا، اب اگریہ نعمت جو دین کے نام پرملی ،اس کی ہم نا قدری کریں اور دین ہی کے خلاف، دین ہی کی دشمنی میں یہاں کاروا ئیاں شروع کردیں تو بتاؤ کہالٹد کا عذاب آئے گایانہیں آئے گا۔

پاکستان الله کی عظیم نعمت ہے

اس لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آج ساٹھ سال سے زیادہ کی مدت گزرچکی ہے،اور نہ جانے کتنے مواقع اس کے اوپرایسے آئے ہیں کہ جہاں یہ معلوم

ہوتا تھا کہ اب گیا اور تب گیا، اس کے اوپر نہ جانے کتنے مشکل وقت آئے ہیں، کتنے کڑے وقت آئے ہیں، کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نہ جانے کتنے بزرگوں کی دعا ئیں تھیں، نہ جانے کتنے مخلص مسلمانوں کی قربانیاں تھیں،جس کے نتیج میں ان تمام مشکل اوقات سے اللہ تعالی گزار تا چلا آر ہا ہے، بحران آتے ہیں نکل جاتے ہیں،مشکلات آتی ہیں پھر دور ہوجاتی ہیں، یہ پوری تاریخ آپ دیکھ لو کہ ہماری تاریخ میں بحرانوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ جاری ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ جوخدا کے منکر ہیں انہوں نے بھی پاکسنان میں آ کرخدا کود مکھ لیا کہ اگر اسے صرف انسان چلانے والے ہوتے تواب تک بیہ ختم بھی ہو چکا ہوتالیکن خدا ہی چلا رہا ہے اس ملک کو، بیاللد تعالٰی کی نعمت اس لحاظ ہے ابھی تک موجود ہے، بہت بردی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ بیصورت بڑی خوفناک ہے کین جس رفتار ہے ہم بے دینی کی طرف جارہے ہیں، جس رفتار سے ہم نے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کواپنا شیوہ بنارکھا ہے، وہ بڑی خوفناک ہے،اور جو اب صور تحال ہے سوات میں، اور شالی علاقہ جات میں جو صور تحال بنی ہوئی ہے ایک آگ بھڑک رہی ہے اور اس آگ کے اندر مسلمان ہی

مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے اور مسلمان ہی مسلمان کے اوپر حملہ آور ہورہاہے، ایک دوسرے کی لاشیں گرار ہے ہیں، جوقوت دشمنوں کے خلاف صرف ہونی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے میں صرف ہورہی ہے، یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے دین کے نام پر جوملک دیا تھا، ہم نے دین سے دوری اختیار کی ، اور چاہیے تھا کہ اللہ کے سواکسی کو معبود نہ بنائیں لیکن ہم نے پہنچ ہیں کتے معبود بنار کھے ہیں ، بیام ریکہ ہے ، بیہ برطانیہ ہے ، بیہ روس ہے ، برخی سپر طاقتیں ہیں ، ان کو عملاً اپنا معبود بنا رکھا ہے ، ان کو خوش کرنے کے لئے سارے اقدامات ہور ہے ہیں ، ان کی خوشامد کے لئے سارے کام ہور ہے ہیں ، اور اپنے دین اور ملک کی فلاح و بہبود پس پشت بی ہوئی ہے ، ان کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے ہوئے ہم ہروفت کھڑے ہوئے ہیں ، اور وہ بھیک دینے سے پہلے ہم پر شرطیس عائد کرتے ہیں ، اور اپنے منصوبے ہیں ، اور وہ بھیک دینے سے پہلے ہم پر شرطیس عائد کرتے ہیں ، اور اپنے منصوبے ہم سے نافذ کرواتے ہیں ، اور اس کے شرطیس عائد کرتے ہیں ، اور اس خے ہے۔

### بنیادی سبق

بنیادی سبق ہم سب کے لئے اس سورت کریمہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تارک وتعالیٰ کی اس نعمت کی قدر پہچانتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اللہ تارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تارک وتعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرے۔

#### پورامعاشرہ بے دینی کا شکار

اس وقت پورامعاشرہ ہمارا ہے دینی کا شکار ہے، کرپشن،حرام خوری،ایک دوسرے کے اوپر بہتان، اس کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے،عریانی اور فحاشی، گھر میں ٹی وی کے ذریعے عریانی اور فحاشی کا ایک

مرکز بنا ہوا ہے، جومنا ظر دیکھنے کاکسی کوموقع نہیں ملتا تھاوہ گھر ملیں ہرلمحہ ہرآ ن ہر لحظہ موجود ہیں، اس ساری صورتحال کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے تو اپنا کرم فر مایا ہوا ہے، ورنہ نہ جانے کون سا عذاب نازل ہوجا تا،لیکن اس صورتحال کے نتیج میں آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں جس پر آج ہرمسلمان کا ول بے چین ہے اوررور ہاہے، اللہ تبارک وتعالی نے ایسے موقع کے لئے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور تو بہ واستغفار کر کے اپنی بھی اور تمام مسلمانوں کے گنا ہوں کی معافی مائگے ،حرام خوری کو چھوڑے، اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے،اس کے سواکوئی اس مشکل کاحل نہیں۔ آج وہ ماحول ختم ہو گیا ایک زمانہ تھا کہ جب بھی اس قتم کے حالات پیدا ہوا کرتے تھے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے ، گھر گھر آیت کریمہ کاختم ہوتا تھا، گھر گھر دعا ئیں ما نگی جاتی تھیں، اور اللہ تبارک وتعالی کی طرف رجوع ہوتا تھا،لیکن آج وہ ماحول بھی ختم ہو گیا اور اب تھرے تو ہیں ،مجلسوں میں بیٹھ کر تھرے ضرور کریں گے ،اس کے لئے جتنا وقت تبھرے میں صرف کررہے ہیں، جتنا وقت گپ شپ میں صرف

ہور ہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع میں صرف کریں ، اللہ تعالیٰ سے دعا کمیں مانگیں ، اس سے تو بہ استغفار کریں تو میچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمارے حالات بررحم فر ما کرہمیں اس مشکل سے نکال دے۔

حكمران تمهارے اعمال كا آئينہ

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تمہارے حکمران خود تمہارے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں، اگرتم ٹھیک ہوجاؤ تو الله تبارک وتعالیٰ

تود مہارے ہماں ہ 'مییہ ،وہے ہیں ، رم سیب ،دبار سر بہت ہوبار سر بہتہ بارے رہ ب تمہارے او پر حکمر ان بھی اچھے عطافر مادیں گے اور پھراس صورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی ، بھائی بیہ پیغام ہرمسلمان کا فرض ہے کہ

ایک دوسرے کو پہنچائے، بیتو بہ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا وقت

ہے، اس کا جہاں تک اہتمام ہو سکے ایک دوسرے کو پہنچا ئیں اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں ،اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم سے ہمیں تو فیق عطا فر مائے

ہ ہما ہر کے ق روس کو میں انگل دے۔آمین اوراس مشکل وقت ہے ہمیں نکال دے۔آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

### سورة الفيل اوراسكا ببس منظر

(1)

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفِقَى عُجِكُن مِقِي عُيْمَانِي مَظِيهُمْ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/ارا، لیافت آباد نبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

تاریخ خطاب : 24<sup>th</sup>-Apr-2009

ونت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر س

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيمَ وَعلَى الِ إِبُرْهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم اللّٰدالرحمٰن الرّحيم

### سورة الفيل اوراس كابس منظر

(1)

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ نَـحُـمَـدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُونُومُ به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورًا نَفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئاتِ اَعُـمَالِنَا ،مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَه،وَ اَشُهَدُانُ لَّاإِلهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ،وَاشُهَدُانً سَيَّـدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَ عَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْسراً. اما بعد: فَاعُودُ باللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجيْم ﴿ بسُم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَلَمُ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيُلِ ﴿ أَلَمُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَظْلِيلِ ﴿ وَ أَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيُل ﴿ تَـرُمِيُهِمُ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيُل ﴿ فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ مَّاكُولِ ﴿ آمنت باللَّه صدق اللَّه مولا نا العظيم و صدق رسولمه النبيي الكريم و نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين والحمد لله رب العلمين .

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! پچھلے عرصے سے میں نے بیسسلہ شروع

کیا تھا کہ قرآن کریم کی جوسورتیں ہم بکثرت پڑھتے اور سنتے ہیںان کی کچھ تشریح اورتفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تا کہ جب وہ سورتیں ہم قر آن کریم میں پڑھیں، یا نمازوں میں پڑھیں، پاسنیں تو کم از کم ان کا جمالی مفہوم اوران سے ملنے والے سبق ہمارے ذہنوں میں آئیں، اور اس سے نماز وں کی خشوع میں اضافه هو، چنانچه الله تعالى كے فضل وكرم سے سورة الفاتحه اور معو ذیتن یعنی قل اعبو ذ بىرب النفيلق اور قبل اعبوذ بسرب النياس كي تفييراورتشريح بقدرضرورت آپ حضرات کی خدمت میں پہلے عرض کرچکا ہوں ، آج الیی ہی ایک سورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بیسورت بھی اکثر مسلمانوں کو یا دہوتی ہے، بیسورة الفیل کہلاتی ہے،اور جولوگ تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ کیس، یا قرآن کریم تراوت کمیں ختم نہ کرسکیں توعام طور سے الے تر کیف سے آخر قر آن تک دس سورتیں

ہیں،ان کو پڑھتے ہیںا، ران سے تراویح میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ •

سورهٔ فیل کا ترجمه

اس سورت کا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں ،اس کے بعداس کا پس منظر،اس کی تشریح انشاء اللہ عرض کروں گا، باری تعالی نے اس چھوٹی سی سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:اَکہ مُتَدرً. کیا آپ نبیس و یکھا؟ تکیف فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصُحٰبِ الْفِینُل. کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے شکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟اَکہ یہ جُعَلُ کی دَهُم فِی تَنظُ لِیْنُل. کیا ایسانہیں ہوا کہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کی ساری تدبیریں ناکام تَنظُ لِیْنُل. کیا ایسانہیں ہوا کہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بیسانہ کیا۔

بنادین و اَرْسَلَ عَلَیْهِمُ طَیْرًا اَبَابِیُل اوران کے اوپرایسے پرندے چھوڑ دیے جو ایا بیل کی شکل میں تھے: فَجَعَلَهُمُ کَعَصُفٍ مَّا کُول اللہ پھران کوالیا بنادیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ، یعنی جیسے کوئی مولیثی گائیں بیل بھینس چارہ کھانے کے بعداس کا بھوسا اگل دیں تو وہ ایسا ہوگیا جیسے کھایا ہوا بھوسہ، یعنی وہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور بربادہو گئے یہ ہے اس سورت کا ترجمہ:

### اس سورت کا پس منظر

پس منظراس کا بیہ ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعہ کی طرف اس سورت ا شاره فرمایا ، بیدرسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی تشریف آ وری اورآپ کی ولا دت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے،اور بیجھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شار ہوتا ہے،حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بچھ معجزات ایسے ہیں جوآپ کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے ،اور پچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک وتعالیٰ نے ظاہر فردئے تھے،اس کی مثال یوں سمجھ ليجيّے ، جيسے جب سورج نگلنے والا ہوتا ہے ، انجھی نکلانہیں ہوتا ،کیکن نُکلنے والا ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور سفیدی افق پر تھلینے گئی ہے، وہ سفیدی اور سرخی ، شفق کی سرخی وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے، اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، اس طرح جب کوئی جلیل القدر پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک وتعالی اپنی قدرت کی کچھنشانیاں دنیا کودکھاتے ہیں، جواس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے نضل وکرم ہے ایک پیغمبر مینجنے والے ہیں، جواس

د نیا میں نور پھیلائیں گے، یہ جوم عجزات نبی کے آنے سے پہلے بھیجے جاتے ہیں انہیں اصطلاح میں ارحاق کہتے ہیں، معجز ہ تو اس کو کہتے ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے۔ حنہ حدہ اللہ کی رکٹ

حضور علیوسلہ کی پیدائش سے پہلے کی نشانیاں

اورارحاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ونیا کو دکھا ئیں ،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ سریٰ کے محل ایس میں سے ایک بیہ ہے کہ سریٰ کے محل

کے کنگرے اچا تک گر گئے تھے جواس بات کی پیشن گوئی اور اس بات کی علامت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قیصر و کسری کا غرور خاک میں مل

جائے گا ، ایران کا وہ آتش کدہ جس میں بینکڑوں سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ آگ حضورصلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ وری سے پہلے اچا نک ٹھنڈی ہوگئی ، یہیئکڑوں سال سے جلی ہوئی تھی ، یہ بھی حضورصلی الله علیہ

وسلم کے ارحا قات میں سے ایک معجز ہ تھا اور ایک معجز ہیہ ہے جواس سورت کریمہ

میں اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔ ملک میں

بيت الله كي ضرورت

اس کا پس منظریہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف بیت اللہ ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے اس و نیا کے اندراییا گھر بنایا جسے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے ، حالانکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کسی گھر کے محتاج نہیں ، ایسانہیں ہے کہ وہ اس گھر میں رہتے ہوں ، اللہ تبارک وتعالیٰ تو سارے عالم پر محیط ہیں ، ان کو

کسی گھر کی ضرورت نہیں ، انکوکسی رہائش گاہ کی ضرورت نہیں ، کیکن چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ انسان کونظر نہیں آتے اور انسان کی فطرت پیہے کہ جب وہ اللّٰد کو پکارے تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس ہے آ دمی لگ لیٹ کرا پے پروردگا رکو پکار سکے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس مقصد کے لئے بیت الله تغییر فرمایا، اور بیہ بیت الله حضرت آ دم علیہ الصلوة والسلام کے وقت سے تغییر ہوتا چلا آ رہاہے، حضرت آ دم علیہ السلام ہی نے اس کی سب سے پہلی تغمیر کی ، کچھ عرصے بعد انبیاء علیہم السلام میں ہے کچھانبیا علیہم السلام آتے ،اوراس کا طواف کرتے ،اورعبادت کرتے ،کیکن کچھ عرصے بعد وہ عمارت برقرار نہ رہی ، روایتیں مختلف ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰ ة والسلام کے وقت جوطوفان آیاءاس کے اندراس بیت اللہ کی عمارت باقی ندر ہی۔ حضرت ابراتهيم اوربيت اللنقمير جب حضرت ابراہیم خلیل امتدعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام تشریف لا ہے تو اس وفت بیت الله کی عمارت موجود نہیں تھی، بنیادیں موجود تھیں، اور جگه موجود تھی، کیکن عمارت نہیں تھی تو اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابراجیم علیہ الصلوة والسلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیلے حضرت اساعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللّٰہ کی تغمیر كري، چنانچيانهول نے تغمير فرمائی اور قر آن كريم نے اسكا ذكر كيا:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبُرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلَ. رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا النَّمِينُ الْعَلِيمُ . (القرة: ١٢٧)

اس وفت کو یا دکر وجس وفت حضرت ابرا جیم علیه السلام بیت الله کوا تھار ہے

تھے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہنٹی تغییر نہیں تھی، بنیا دیں پہلے سے موجود تقيس، ليكن حفزت ابراجيم عليه السلام اپنے بيٹے حضرت اساعيل عليه السلام کے ساتھ مل کراس کی بنیادیں اٹھارہے تھے،اور بیددعا کررہے تھے کہاہے میرے پروردگار! ہماری پیہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے،غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تغییر کیا۔

### لوگوں میں حج کا اعلان

الله تبارك وتعالى نے حضرت ابراجيم عليه السلام كوتكم ديا كه:

وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

(الحج: ۲۷)

يَّأْتِيُنَ مِنُ كُلِّ فَج عَمِيُقٍ. ابتم نے کعبتمیر کردیا اب ایک اعلان عام کروسارے انسانوں کے لئے کہ اب اللہ کا گھر نغمیر ہوگیاہے، اب جج کرنے کے لئے اس میں عبادت کرنے کے لئے آؤ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کرآ واز دی انسانوں کو کہائے آ دم کے بیٹو!اے انسانوں! بیاللّٰد کا گھر تغمیر ہو چکاہے، اب اس کے پاس عبادت کرنے کے لئے اور جج کرنے کے لئے آؤ، میر

آواز لگائی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والااحرام

باند ه كرجا تا بي توكيا كهتا ب البينك اللهم ليّنك. كمعنى بي، مين حاضر مون، یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی گئی تھی

: لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. اے اللہ! میں حاضر ہوں ، آپ کے ارشاد کی تعمیر کے لئے

حاضر ہوں: کلاشَ ویُکَ لَکَ لَبَیْکَ . آپ کے سواکوئی شریک نہیں ہے، آپ کے سواکوئی خدانہیں ہے میں حاضر ہوں ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیآ واز ساری دنیا

تک پہنچادی اوراس کے جواب میں ہرسال لوگ حج کے لئے جاتے ہیں،حضرت ا براہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللّٰہ شریف قائم ہے، اور اطراف عالم کے لوگ اس کا حج کرنے کے لئے آتے ہیں ، بیسلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ز مانے کے بعدٹھیکٹھیک چلتا رہا۔

### ز مانه جاملیت اور بیت الله کی اہمیت

بعد میں عرب کے اندر بت پرست پیدا ہو گئے ، انہوں نے بت پرستی شروع

کردی الیکن بیت اللہ کے حج کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا یعنی جاہلیت کے ز مانے میں بھی جب لوگ شرک کرنے لگے تھے، بتوں کو پو جتے تھے، کیکن بیت اللہ

کی عظمت کے قائل تھے، بیت اللہ کی حرمت کے قائل تھے، اور اللہ تبارک وتعالٰی کی عبادت کے لئے بیت اللہ کے پاس آیا کرتے تھے، ہرسال حج ہوا کرتا تھا، جاہلیت

کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا،اس بیت اللّٰہ کی مرکزیت کی وجہ سے مکہ مکر مداوراس میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نتارک وتعالیٰ نے ایک اعز از بخشا تھا، سارے عرب

کے قبیلے حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آتے تھے، چونکہ قریش کے لوگ اس بیت اللہ کے پاسبان تھےاوراس کی نگرانی کیا کرتے تھے،اس واسطےلوگ ان قریش والول کی عزت بھی کرتے تھے،اوراس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہرسال پورے عرب کے لوگ

ہیت اللہ کے پاس جمع ہوتے ،اجتماعی اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ،لوگ قریش کی عظمت اور

ان کی تعظیم وتو قیر کامظاہر ہ کرتے تھے، بیصوتحال چلی آ رہی تھی۔ **ابر صہ کے دل میں حسد** 

جزیرہ عرب میں ایک دوسرا بڑا ملک'' یمن'' تھا جو آج بھی ہے، ا یہ ن کہلا تا ہے، یمن پیہ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور پیاس ز مانے

میں ایک بڑی سلطنت تھی اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ابریہ کہلاتا تھا، اس نے بید

دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ یہاں تک کہ یمن کے لوگ بھی حج کے موسم میں حج ک نے سے اس میں ایک تابعہ میں ایک کہ نہروں ہے

کرنے کے لئے بیت اللہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو زبر دست

مرکزیت حاصل ہے،قریش کےلوگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے تواس کے دل میں حسد بیدا ہوئی ،جلن بیدا ہوئی کہ بدسارے عرب کےلوگ بیدمکہ مکر مہ کواپنا مرکز

حسد پیدا ہوئی ،جلن پیدا ہوئی کہ بیسارے عرب کے لوگ بیہ مکہ مکر مہ کواپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں ،اور جا کرعبادت کرتے ہیں ،قریش کے لوگوں کوفوا کہ بھی حاصل

بنائے ہوئے ہیں، اور جا کرعبادت کرتے ہیں، فریش کے لولوں لوقوا مُدہی عاشل ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ایسا گھریمن میں بنالیں، چنانچہوہ عیسائی بادشاہ تھا،

ہوتے ہیں تو یول نہ ہم ایک ایسا تھرین یں بنایں، چیا چہوہ میسان بادساہ عا،

اس نے اپنے یمن کے اندر بڑاشاندار کلیسائقمیر کیا، بیت اللّٰد کواگر آپ دیکھیں کہ یہ

اندر پھرول سے بنا ہوا ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، اس پر غلاف ضرور چڑھا یا جاتا ہے

لیکن جہاں تک تغمیر کا تعلق ہے اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے ، وہ پھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے ،لیکن ابر ھدنے یمن کے اندر جو کلیسا بنایا وہ بڑا عالیشان ، سنگ مرمر کی

بی یہ ہے۔ من بیارہ کے اور پر بڑا بیساخرج کیا، بڑاشان وشوکت والاکلیسا بنایا، اور یمن کے لوگوں سے بیہ کہا کہ خبر دار! اب آج کے بعد کوئی شخص حج کرنے کے لئے مکہ

مرمه گیا، ابسار بوگ بہال پرکلیسامیں حج کریں گے، جب یہ بات اس نے

پھیلائی کہ میں نے کعبہ بنادیا ہے،لوگوں کو جا ہیے کہ یہاں پرعبادت کریں تو ظاہر ے کہ اس سے اہل عرب میں اشتعال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

وفت سے ہیت اللہ کی حرمت نا قابل انکار رہی ہے، اور ہر دور کے لوگ یہاں پر آ كر حج كرتے رہے ہیں، اچانك ابر ہدنے يمن كے اندرايك گھر بناديا ہے تولوگوں

میں اشتعال پیدا ہوا۔

كليسامين نجاست

اور بیروایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوئی شخص یمن گیا اور یمن جا کر اس نے اس کلیسا کے اندرنجاست بھیلا دی، بعض روایات کے اندرآ تا ہے کہ اس

نے وہاں جاکر پاخانہ کردیا،اس سے وہاں اشتعال پیدا ہو گیا اور ایک روایات میں

آتا ہے کہاس کلیسا کوآگ لگانے کی کوشش کی ، جب بیخبرابر ہمہ بادشاہ کوہوئی تواس

نے قشم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک مکہ مکر مہ کے

ہیت اللّہ کواپنے ہاتھ سے منہدم نہ کردوں ،اوراس غرض کے لئے اس نے لشکر تیار کرنا شروع کیا، جومکه مکرمه پرچڑھائی کرےاور چڑھائی کرکےمعاذ اللہ بیت اللہ

کی عمارت کومنہدم کر دے۔ ماتھيوں کالشكر

بیلشکر جواس نے تیار کیا، بہ بڑے بڑے ہاتھیوں پرمشمل تھا،اورخو دابر ہدایک بڑے ہاتھی پرسوارتھا، وہ ہاتھیوں کالشکریمن سے بیت اللہ کوڈ ھانے کے لئے روانہ

ہوا،اور بوری شان وشوکت کے ساتھ روانہ ہوا، بڑا ' بردست کشکر تھا، سازو

سامان ، اسلحہ، ہتھیار، سب چیزیں لے کرییے یمن سے روانہ ہوا، راستے میں عرب کے پچھ قبیلے پڑتے تھے، جب وہ راہتے ہے گزرتا تو عرب کے قبیلے اس کی مزاحمت

کرنا چاہتے کہ ہم اس کوروکیں ،کئی جگہ عرب کے لوگوں نے اس کورو کنے کی کوشش

کی ،لڑا ئیاں ہوئیں ،لیکن ابر ہہ کا جولشکر تھا، وہ اپنی قوت اور تعدا د کے لحاظ ہے سب یر بھاری تھا، جتنے راہتے کی مزاحمتیں تھیں ان کو کچلتا ہوا وہ آ گے بڑھتا گیا، یہاں

تک کہ بڑھتے بڑھتے طا کف تک پہنچ گیا، طا کف مکہ مکرمہ سے پچھ ہی فاصلے پر مشہورشہرہے،آج توایک گھنٹے کی ڈرائیوپرآ دمی پہنچ جاتا ہے،اُس وقت وہاں پہنچنے

میں دو تین دن لگا کرتے تھے،طا نُف کے قریب پہنچ گیا ، اور پورا ارادہ کیا ہوا تھا

بیت اللہ کے او پرحملہ آور ہونے کا، یہاں تک بات پینچی ہے، کیکن ٹائم ختم ہور ہاہے، اور واقعہ کے اجز اباتی ہیں ،اوراس سلسلہ میں کچھ باتیں میں نے عرض کرنی ہیں ،وہ

بھی باقی ہیں،لیکن چونکہ وقت ختم ہور ہاہے اس لیے میں آج یہیں پرختم کرتا ہوں، الله تعالیٰ نے زندگی عطافر مائی تواگلی مرتبہاس کی تفسیراور تکملہ پیش کروں گا۔

### غیرمسلموں کی عبادت گا ہوں کی حفاظت

اتن بات یہاں عرض کر دوں یہاں یہ جو کلیسا کو جاکر آگ لگائی قریش کے لوگوں نے، بیاس زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہلوگوں نے غصہ میں آ کر ایسا کر دیا،

ہمارے دین نے ہمیں بیعلیم دی ہے کہ جولوگ غیرمسلم ہیں الیکن ہمارے ملک میں

امن وامان کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی غداری نہیں کرتے ، ان کی جان ، ان کے

مال اوران کی عبادت گاہوں کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ نبی

کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایسے لوگ جومسلمان ریاست میں معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کواہل ذمہ کہتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی

ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ ہیں تو غیر مسلم ، کیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جو

اور ہن سے رسوں سے ہی نہیں ہور ہی کا صف کی خوشبو بھی نہیں سو نگے گا۔ شخص اس ذیمہ داری کی خلاف ورزی کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو نگے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

### حضرت فاروق اعظم کی آخری وصیت

اور حضرت فاروق اعظم نے جو آخری وسیتیں فرمائیں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کواس وصیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جتنے اہل ذمہ ہیں، یعنی غیر

والے خلیفہ لواس وصیت میں میہ بات بھی داش ہے کہ جلنے اہل ذمہ ہیں، یہی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کی ہم نے جان، مال اور آبروکی ذمہ داری لی

ہوئی ہے،اس بات کا بورا خیال کرنا کہ اس ذمہ داری کی خلاف ورزی نہ ہو،اوران کی جان پر،اوران کے مال پراوران کی آبرو پر، حملہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اور جوعبادت گاہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں ان عبادت گاہوں کو بھی چھیڑنا

اور بوطبوت ہیں ہوں ہے ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہوں ہوں و ک پیش آیا مسلمانوں کے لئے درست نہیں ، سنا ہے کوئی واقعہ کراچی میں اس طرح کا پیش آیا ہے کہ جس میں کچھلوگوں نے کلیسا پر حملہ کر کے آگ لگائی ، خوب سمجھ لیجئے! اس کا

دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا کرنا شریعت میں ہر گز جائز نہیں، جن لوگوں نے بیہ کیا وہ شریعت کرتے ہیں اور کیا وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کی پوری مزمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں جودین کی ضیح تعلیمات ہیں، ان کوخود سمجھیں

اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں ،اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کوممل کی تو فیق

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

عطافر مائے۔آمین

سورة الفيل اوراسكايس منظر

شَخُ الاسلام حضرَت مَولان مُفِقَى عُمِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَلِيهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَ

ضبط وترتنيب محمة عبدالله يمن

لميمن اسلامك پبلشرز ۱۹۸۸/الیافت آبادنمبرا کراچی ۱۹

جامع مسجد بيت المكرّم مقام خطاب گلشن ا قبال کراچی

تاريخ خطاب 15th-May-2009 قبل ازنماز جمعه

> جلد نبر ۳ خطبات عثاني

وفتتخطاب

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرِهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرَاهِيُمَ وَعلَى ال إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

## سورة الفيل اوراس كاپس منظر

(۲)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورًانُفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَ الِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَه،وَ اَشُهَدُانُ لَّااِلَهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ،وَاشُهَدُانَّ سَيِّكَنَا وَ نَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ،صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَ عَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْسراً. اما بعد: فَاعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلَمُ تَوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُب الْفِيُلِ ﴿ اَلَّمُ يَجْعَلُ كَيُدَهُمُ فِي تَظُلِيُلِ ۞ وَّ اَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيلُ ﴿ تَـرُمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيلُ ﴿ فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ مَّاكُولِ، آمنت بالله صدق الله مولا نا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين والحمد لله رب العلمين .

بزرگان محترم اور برادران عزیز! بیسورۃ الفیل ہے جو میں نے ابھی آپ

کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کی مختفر تشریح اس وقت پیش نظر ہے ، اس سورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے عظیم مظاہرے کی طرف توجہ دلا کی ہے جو

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پچھ پہلے پیش آیا تھا، یہاس ز مانے کی بات ہے جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے دا دا حضرت عبد المطلب

اس ونت مکه مکرمه کے سردار سمجھے جاتے تھے، واقعہ بیپیش آیا تھا کہ کعبہ شریف حضرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام كالقمير كيابهوا تفا اورحضرت ابراجيم عليه الصلوة

والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے بیآ واز لگائی تھی کہ بیاللہ کا گھر ہے، اوگ جج

کرنے کے لیے ہرسال اس کے پاس آیا کریں ،اوراللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت کیا کریں، چنانچہاہل عرب جزیرہ عرب کے باشندے دور دورسے ہرسال حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔

ىمن كا حاكم'' ابرھه'' كا حسد

دوسری طرف یمن میں رہنے والے لوگ بھی عربی زبان بولتے تھے،کیکن

ان پرایک عیسائی حاکم کی حکومت تھی جس کوابر ہہ کہتے تھے، وہ درحقیقت حبشہ کے با دشاہ نجاشی کی طرف سے یہاں پر گورنر کے طور پر مقرر تھا،اور عیسائی مذہب کا

پیروکارتھا،اس نے بیدد یکھا کہ سارے عرب کے لوگ ہرسال مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور وہاں عبادت کرتے ہیں،جس کی وجہ سے مکہ مکر مہ کوا یک مرکزیت حاصل ہوگئی

ہے، اور سارے عرب کا ایک بنیا دی شہر مکہ مکر مہ بن گیا ہے، اور جب لوگ وہاں

جاتے ہیں تو تجارتی فوائد بھی اہل مکہ کو حاصل ہوتے ہیں ،لوگ وہاں کا مال خریدتے

ہیں تو اس سے ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے،اس نے بیارا وہ کیا کہا پنے یمن کے شہر صغاء میں ایک ایبا عبادت کدہ بنا ئیں جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاسکے،اس نے ایک بڑااو بچااور بڑا ٹاندار کلیسالتمیر کرایا، جووقت کے لحاظ ہے

فن تعمیر کا ایک بہترین شاہ کارتھا، کہتے ہیں کہا تنااو نیا تھا کہا گر کوئی شخص اس کی جڑ میں کھڑے ہوکراس کی چوٹی دیکھنا جاہے تو مشکل سے دیکھ یا تاتھا، اتنا اونچا کلیسا

تعمیر کیا جب وہ تعمیر ہو گیا تو اس نے سارے یمن والے لوگوں پریا بندی عائد کر دی كداب كوئي شخص حج كرنے كے ليے مكه كرمة نہيں جائے گا، بلكه يہاں پر حج كرے

گا، وہاں پچھ لوگ تو عیسائی تھے ان کیلئے وہ کلیسا تو عبادت گاہ تھی،لیکن بہت ہے لوگ عیسائی نہیں تھے اور بیت اللّٰہ کی حرمت اورعظمت کے قائل تھے لیکن ابر ہہنے

ان کے او پر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہ جج کرنے کے کیلئے مکہ مکر منہیں جا کمنگے۔

## قريش مين ثم وغصه كي لهر

جب قریش کے لوگوں کو جو مکہ کرمہ کے پاسبان تھے یہ بات معلوم ہوئی تو ان میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی کہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آنے سے منع کیا

جار ہاہے، سارے عرب کے لوگ بھی اور یمن کے لوگ بھی سارے بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کواپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے، اللہ تبارک وتعالی کے حضور

وہاں پرحاضر ہوکرعبادت کیا کرتے تھے،اس لئے ابر ہدکی طرف سے بیداعلان ان سب کو بہت ہی برا لگا اور کچھ لوگوں نے انتقام کے طور پریمن کا سفر کیا ، بعض

روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اس کلیسا کے اندر گندگی پھیلادی ، بعض

روا بیوں میں آتا ہے کہ آگ لگائی واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورت پیش آئی کہاس کلیسا کوخراب کرنے کے لیے ناپاک کرنے کے لیے یااس کو آ گ لگانے کے لیے سی نے کوئی کام کیا۔ بیت الله برحمله کی تیاری ابر ہدکو جب میہ پیۃ چلاتو اس نے قتم کھائی کہ چونکہ کچھلوگوں نے یہاں پر میرے کلیسا کوخراب کرنے کی کوشش کی ہے،لہذا جب تک میں کعبہ کی اینٹ سے ا ینٹ نہیں بجادوں گا اور کعبہ کونہیں ڈ ھادوں گا اس وفت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، چنانچہاس نے کعبہ کے او پرحملہ کرنے کی تیاری شروع کی اوراس غرض کے لیے ہاتھی ا کھٹے کئے ،اورایک ہاتھی تو صرف اس کا اپنا تھا ،اس کا نام بھی اس نے''محمود'' رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی بہت ہی غیر معمولی شم کی طاقت کا ہاتھی تھا،اس کے ساتھ اس نے نجاثق بشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں اس غرض سے کعبہ پرحملہ کرنا عا ہتا ہوں،لہٰدا آپ 'بیرے پاس ہاتھیوں کی فوج بھیج دیں، چنانچہ حبشہ ہے متعدد ہاتھی ابر ہہ کے پاس پہنچ گئے، پروگرام اس نے بیہ بنایا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ان ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کراور بیت اللہ سے ان زنجیروں کو باندھ کر ہاتھیوں کو جب چلائیں گے تو معاذ اللہ کعبہ کے پھر گر پڑیں گے اور کعبہ شہیر ہو جائے گایہ پروگرام بنا کرایک بڑالشکر تیار کیا،اوریمن سے بیت اللہ کی طرف روانہ

بوا،سو چواس وقت نجاشی حبشہ بڑی طاقت بھی جاتی تھی ،اوراس کالشکر بڑے ساز و سامان سے آ راستہ تھا،اس لیےلوگ مجھ رہے تھے کہ بیشکراییا ہے جس کامقابلہ کرنا آ سان نہیں، لیکن پھر بھی راستے میں جوعرب کے مختلف قبیلے پڑتے تھے انہوں نے بیت الله کی حرمت کی خاطر اس کشکر کا راسته رو کنے کی کوشش کی ، کئی لڑائیاں را ستے میں ہوئیں ،لیکن اللہ تعالیٰ کواپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا نا منظور تھا، تو جن جن قبیلوں

نے ان کا راستہ رو کنے کی کوشش کی ان کوشکست ہوتی چلی گئی ، اوریہ لشکر ان تمام قبیلوں پر فنتے یا تا ہوا آ گے بڑھتار ہا۔

طا نف کے لوگوں کاصلح کرنا

یہاں تک کہ طائف پہنچ گیا جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک شہرہے، پہاڑی علاقے

یر واقع ہے، آج تو گاڑی ہے ایک گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے، کیکن اس وقت تین دن کی

مسافت ہوا کرتی تھی ،طا نف کےلوگوں نے بیددیکھا کہ بیسار کےشکروں کو پا مال کرتا

ہوا آر ہا ہے، اور ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا تو ہمیں بھی شکست ہوجائے گی، لہذا

طا ئف کے لوگوں نے اس کے ساتھ صلح کرلی،اورا پناایک آ دمی را ہنمائی کے لیے اس

کے ساتھ بھیج دیا کہ بیآ پ کوراستہ بتائے گا بیت اللہ تک پہنچنے کا، چنانچہ اس شخص کی را ہنمائی میں پیشکراور آ گے بڑھا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے پچھ فاصلے پرایک جگہ آتی

تھی، جب بیلشکروہاں پہنچا تو وہاں اہل مکہ کے اونٹ چررہے تھے، جن میں سے دوسو اونٹ حضور اقد س صلی التدعلیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، وہ ان

کے ذاتی اونٹ تھے،لشکر نے سب سے پہلا کام بیرکیا کہ اونٹوں پر قبضہ کرلیا، اس ز مانے میں اونٹ کی بڑی قدرو قیمت تھی ، اہل عرب کے یہاں اونٹ سب ہے بڑی

دولت مجھی جاتی تھی ، دوسواونٹ وہاں پر چرر ہے تھے،ان پر قبضہ جمالیا۔

ابل مكه كوبيغام بهيجا اور اس کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مکہ کے

باشندو! ہمیں تنہیں ہلاک کرنا پیش نظر نہیں ہے، ہم تنہیں مارنا نہیں جاہتے ،لیکن

ہمارا مقصدیہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو ڈھانا چاہتے ہیں ، کعبہ کومنہدم کرنا چاہتے ہیں ، اگرآپ لوگ رکاوٹ نہ ڈالوتو ہم آپ کو پچھنہیں کہیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہو،

ہم بیت اللّٰد کوڈ ھا کرواپس چلے جا ئیں گے، یہ پیغام لے کر جب ایک شخص حضرت

عبدالمطلب کے پاس پہنچا جوحضورصلی الله علیہ وسلم کے دا دا تھے، اور مکہ مکر مہ کے سردار سمجھے جاتے تھے تو حضرت عبدالمطلب نے ان سے کہا کہ دیکھوبھئی! جہاں تک

مقابله کرنے کا تعلق ہے،تواتنے بڑےلشکر کا ہم مقابلہ نہیں کرسکتے ،لیکن اگر وہ مقابلہ نہ کرنے کا اطمینان حاہتا ہے تو ہم اطمینان ولاتے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں

کریں گے،لیکن ایک بات سمجھ لو کہ ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے،لیکن پیرگھر میرا تیرا گھرنہیں ہے، بیاللہ کا گھرہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے، میں بیہ وارنگ ضرور دیتا

ہوں کہا گروہ اس کے اوپر حملہ کرنے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے،ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ،اللّٰد تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کے بحتاج نہیں اوراس کے نتیجے میں کوئی عذاب آئے تو ہارے او پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے

ہاں ٹھیک ہے ہم خودمقابلہ نہیں کریں گے، جو شخص بیہ پیغام لے کر گیا تھااس نے کہا کہ اچھا آپ میہ بات براہ راست جاکر'' ابر ہہ'' سے کہہ دو، اور آپ کی ملا قات کا

ہم انتظام کراتے ہیں،حفزت عبدلمطلب ابر ہدکے پاس پہنچے تو ابر ہدنے دیکھا کہ

نہایت ہی نورانی چبرہ ، بڑےخوب صورت اور بڑے باوقار مخص تشریف لائیں ہیں ،تو ان کود کی کرابر ہدمتاثر ہوا،اورکہا کہ میں آپ ہے مل کر بہت متاثر ہوا ہول، کیکن میں

آپ کویہ کہنا جا ہتا ہوں کہ ہم اس کام کے لئے آئے ہیں،اور بیکام کر کے جانا جا ہے ہیں،آپہم سے مقابلہ نہ کروتو ہم آپ سب کوامان دیتے ہیں کہ سی کا پچھ بال بیکا بھی نہیں ہوگا کیکن ہمارے بیت اللہ کوڈ ھانے میں آپ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔

اینے اونٹول کی فکر ہے بیت اللہ کی نہیں

حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں جوآپ کے پاس آیا ہوں ، وہ آپ کو

صرف ایک بات کہنے کے لئے آیا ہوں ، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے ، وہ بیر کہ آپ

نے میرے اور میرے دوستوں کے جواونٹ پکڑ لئے ہیں ،ان میں سے دوسواونٹ

میرے ہیں،اور پچھ میرے دوستوں کے ہیں،ان پر قبضہ کرلیا ہے، وہ اونٹ ہمیں

واپس کر دو، پھر ہم آپ کو بچھنہیں کہیں گے، تو ابر ہہنے کہا کہ آپ کو جوسب سے پہلے دیکھا تھا تو آپ کی بڑی قدرومنزلت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ آپ

بڑے شریف آ دمی ہیں،لیکن میہ بات س کر مجھے بڑی مایوسی ہور ہی ہے کہ آپ کوتو ا بینے اونٹ کی تو بڑی فکر ہے کہ اونٹ واپس کر دو۔

یہ میرا گھر نہیں اللہ کا گھرہے اورجس گھر کوآپ اللہ کا گھر کہتے ہو،اوراس کواپنی عبادت گاہ مانتے ہو،ال

کی کوئی فکرنہیں ،اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اس پر حملہ نہ کرو، تو اس کا مطلب تو بیہ ہے کہ آپ کواپنے اونٹ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہیں،اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا دار آ دمی ہیں اور اپنے خدا اور اپنے مذہب اوراپنے دین کی کوئی فکرآپ کوئہیں، میں پہلے تو آپ کو بہت اچھاسمجھ رہا تھا، اب

معلوم ہوا کہ آپ تو بہت گھٹیا ذہن کے آ دمی ہیں،حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ بات دراصل میر ہے کہ جس گھر پرآپ حملہ کرنے آئے ہو، وہ میرا گھر نہیں ہے،

سی انسان کا گھرنہیں ہے، وہ اللہ کا گھرہے،لہذااس کو ہماری حفاظت کی کوئی محتاجگی

نہیں ہے اور نداس کواس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کی منت ساجت کی جائے ، اور اس کو بچانے کے لئے حفاظت کی جائے ،جس کا گھرہے، وہ اس کوخود بچائے گا،اور اس صورت میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو آپ خوداس کا نشانہ بنو گے، میری ملکیت میں اونٹ تھے، اس لئے میں نے اونٹ کے بارے میں

آپ سے بات کر لی،اونٹ واپس کرنے کے بعد آپ اگر چا ہوحملہ کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہونی ہے، اور ہوکررہے گی، اس لئے مجھے کعبہ کے

بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس بات سے پچھ متاثر ہوا، اور بالآخراس

نے اونٹ واپس کر دیتے ،حفرت عبدالمطلب اونٹ لے کرآ ئے۔ كعبه شريف بكر كردعا كرنا

اور کعبہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کراللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا کی کہ یااللہ!اتنے

بڑے کشکر کا مقابلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اس کے آگے بے بس ہیں، آپ ہی اپنے فضل وکرم سے اپنی قدرت کا ملہ کا مظاہرہ فر ما کیں ، اور اس لشکر کے ناپاک عزائم کوخاک میں ملائیں ، ہم اس کامخل نہیں کر سکتے ، آپ اپنے فضل وکرم ہے اس کی حفاظت فر مائیں، دعا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑتھے، ان کی چوٹیول کے اوپر کھڑے ہوگئے، کیونکہ ان کواس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ

کی طرف سے عذاب آئے گا،اور جب عذاب آتا ہے تواس میں ہرایک ہی نشانہ بن جا تاہے،لہذاسباپنے گھروں کوخالی کرکے پہاڑی چوٹی پر کھڑے ہوگئے۔

ابرهه کےشکریرعذاب

ادھر جب ابر ہدنے مکہ مکر مہ کی طرف پیش قندمی کا ارادہ کیا تو جس محمود نا می

ہاتھی پروہ بیٹھا تھا، جب اس کوآ گے چلا تا ہے تو وہ ہاتھی بیٹھ جا تا ہے اور اس کو کوڑ ہے مارے جارہے ہیں 'کیکن اٹھتا ہی نہیں ، یہاں تک کہلو ہے کی سلاخوں سے اس کو مارا

گیا،اس کے باوجودبھی اٹھنے کو تیا نہیں ،لوگوں نے ہزار کوشش کر لی لیکن مکہ کی سمت نہیں اٹھتا، دائیں موڑتے ہیں تو چل پڑتا ہے، بائیں موڑتے ہیں تو چل پڑتا ہے، نیکن مکہ کی سمت چلنے کے لئے تیار نہیں،سارے حربے آ زمالئے مگر وہ آ گے نہیں

بڑھتا،اسیشش و پنج میں تھے کہاتنے میں دریا کی طرف سے پرندوں کا ایک غول آیا،اور پرندے بھی عجیب وغریب قتم کے تھے جود نیا میں اس سے پہلےنہیں دیکھے گئے اور نہ بعد میں دیکھے گئے ، روایات میں آتا ہے کہ کبوتر سے کچھ جھوٹے تھے ، اور

چڑیا سے کچھ بڑے تھے،ایسے پرندے تھے اوران کا پوراغول آیا دریا کی طرف ہے اور ہرایک پرندے کی چونچ میں مسور کے دانے کے برابر کنگریاں تھیں ،اور جب وہ

غول اس لشکر کے اوپر آیا تو اس نے وہ کنگریاں پھینکی شروع کیں، چھوٹی چھوٹی کنگریاں جومسور کے چنے کے دانہ کے برابرتھیں، وہ چینگنی شروع کیں ،اس کا اثریہ ہوا کہ جو کنگری جس سے سر پر آ کر گرتی وہ پورے جسم سے نکلتی ہوئی پاؤں سے نکل جاتی ، اور جس شخص کو بھی وہ کنگری لگتی تو پستول کی گولی سے بھی زیادہ طاقت کے

بال معرول کے جسم کو پھاڑ دیتی ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بڑے بڑے ہاتھی کے لئے ایک ایک کنری کافی ہوگئی اور ان میں سے بعض ہاتھی پیٹے موڑ کر واپس بھا گئے گئے اور

سری کای ہوی اور ان یں سے من ہا گی چیھ طور سرواپی بھاسے سے اور سار بےلشکر میں افرا تفری چیل گئی اور بیشتر افرادان کنگریوں سے ہلاک ہوئے اور سے بیس کے سام سریک سرم سے ایک سرم سے انسان کا میں میں سے ایک میں سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے ا

کیچھ لوگ جوکسی طرح نیج نکل کر کامیاب ہو گئے تھے وہ خطرناک بیاریوں میں مبتلا ہوکر کچھراستے میں مر گئے ،کوئی یمن جا کرمرا،اورخود بیابر ہہ،اس کواللہ پاک نے زیادہ بڑی سزا دینی تھی ،تو بیاس وقت تو نہیں مرا،کیکن بیرواپس روانہ ہوا تو راستے

ریادہ برق سزاد یک می مولیہ ان وقت کو بین سران میں لیے واپس رواعہ اور است میں سخت بیار یوں کا شکار ہوا ، اور اس کا جسم گلنے سرم نے لگا ، یہاں تک کہ صغاء جواس

یں مت بیار یوں مام راہورہ ہوروں کا مسلم کل سر گیا ، اس میں ہلاک ہوا۔ کا دار الحکومت تھا، وہاں پہنچا تو اس کا جسم گل سر گیا ، اس میں ہلاک ہوا۔

روآ دمی بیچ ان میں سے دوآ دمی اس طرح بیچ کہ وہ اندھے ہو چکے تھے، اورا پا جج بھی

ان میں سے دوآ دمی اس طرح بچے کہ وہ اندھے ہو چکے تھے،اورا پا آج بھی ہو چکے تھے، نہ چلنے پھرنے کے قابل تھے اور نہ دیکھنے سننے کے قابل تھے،حضرت عاکشہ صدیقیہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہا حضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ میں ان دوآ دمیوں کو دیکھا ہے، وہ نابینا تھے،ا پا آجی تھے،

اور بھیک ما تکتے پھرتے تھے،اس طرح وہ آدمی باقی رہے، باقی سارالشکر تباہ ہوگیا۔ اس سورت کا ترجمہ

#### ورت ن ربیعہ پیہے وہ واقعہ جواصحاب الفیل کا واقعہ کہلاتا ہے،اوراس کا تذکرہ اللہ تبارک

وتعالی نے اس سورت میں فرمایا ہے، الم ترکیف فعل ربك بااصحاب الفیل

کیا آپ نے بیں دیکھا کہ آپ کے پروردگارنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ،الم یہ جد عل کیدھم فی تضلیل ،کیا الله تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو بے کار

کیا،الم یہ جعل کیدھم فی تضلیل، کیااللہ تعالی نے ان کے منصوبوں کو بے کار نہیں کرڈالا،وارسل علیهم طیر ابابیل،اوران کے اوپر پرندے بھیج مختلف ٹولیوں کی شکل میں، ابابیل کے معنی تولیاں،غول، جھنڈ پرندوں کے، ابابیل اردو

میں ایک خاص پرندے کوبھی کہتے ہیں، وہ یہاں مراذ نہیں ہے یہاں پر، ابا بیل کے معنی بیں ان کر حصنہ مان کر کشکری تر میں دے دار قرم میں معنی بین ان

معنیٰ ہیںان کے جھنڈ،ان کے شکر،تہ میھم بحصارۃ من سحیل، جو پرندےان ہاتھی والوں پر شکری کے بنے ہوئے پھر برسار ہے تھے،مٹی کو پکا کر جوشکری بنائی حاتی ہے اس کو بجیل کہتے ہیں، فیصعیل ہمہ کعصف ما کول،اللہ تعالیٰ نے اس

جاتی ہے اس کو جیل کہتے ہیں، فسجد عل هم تعصف ما کول، اللہ تعالی نے اس سارے شکر کو جوسارے عرب کے لوگوں کو شکست دیتا ہوا چلا آر ہاتھا، اور جس کا

ایک رعب بھیلا ہوا تھا، اللہ تبارک وتعالی نے اس کوالیا بنادیا جیسے کھایا ہوا بھوسا! جیسے جانور بھوسا کھاتے ہیں تو جیسے کھانے کے بعد وہ بھوسا بالکل ہی بے جان ہوجا تا ہے، اس طرح ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنادیا، یہ ہے اس سورت

ہوجاتا ہے،اس طرح ان لولھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنادیا، یہ ہے اس سورت کریمہ کا ترجمہاوراس کا پس منظر۔ حق قصید میں سال

### حقیقی طافت الله کی ہے بتلانا یہ تقصود ہے کہ اس کا کنات میں حقیق طافت صرف ایک ہے جواللہ جل

بھانا ہیں ' ووج نہ کو مات یں میں موسک رے ایک ہے ۔ وائلد ہی جلالہ کی طاقت ہے اور جواللہ تبارک وتعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے ، اپنی اس طاقت کے مظاہرہ کی ، تو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لشکر اس کے آگے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوجاتے ہیں، ہاں اگراللہ تعالیٰ کسی کوڈھیل دیتا ہے تو قر آن کریم کا

فرمان ہے کہ: فَـٰذَرُنِـى وَمَّن يُكَدِّبُ بِهِلْاَالُحَدِيِث سَنَسُتَدُرِجُهُم مِّنُ حَيْثُ

لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَأُمُلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. (القلم: ٤٥-٥٥) بعض اوقات جب ہماری مثیت ہوتی ہے تو رشمن کو بھی ڈھیل دیتے چلے

آتے ہیں، کہ کرتا رہے جو تیرے سمجھ میں آر ہا ہے اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں،

کیدی متین، اورمیرامنصوبه بردامشحکم ہے، پچھ عرصے تک اس کا داؤچل جاتا ہے،

كچه عرصے تك وہ اپنا زور جماليتا ہے ليكن بالآخر ايك وفت آتا ہے كہ اللہ تبارك وتعالیٰ ساری طاقت وقوت خاکشر بنا کرچھوڑ دیتا ہے، دنیا کی ساری تاریخ اس کی

گواہ ہے، بڑی بڑی طاقتیں ، بڑی بڑی قوتیں اپنے اپنے زمانے میں فتح کے

شامیانے بجاتے ہوئے آئی ہیں، اپنی شان وشوکت کا سکہ جمایا ہے، لوگوں کے

او پراپنارعب مسلط کیا ہے،لیکن ایک وقت آتا ہے، جب اللہ تبارک وتعالیٰ کی ڈھیل

کی مہلت ختم ہوتی ہے تو اس طرح اس کو پکڑ لیا جا تا ہے، اور اس طرح اس کو تباہ

کردیا جاتا ہے جیسے کھایا ہوا بھوسا، اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر کمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق

عطا فر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

# غیبت کرناحرام ہے

تفسيرسورة الهمزة (1)

تُخْ الاسلام حضرَت مَولانا مُمِفْتَى حُمِّنَ عَقِي هُ مُعَالِينَ عَلِيهُمُ

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الانت آبادنبرا کراچی مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

تاریخ خطاب : تاریخ خطاب : قبل از نماز جمعه وقت خطاب : قبل از نماز جمعه خطبات عثانی : جلد نمبر ۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبُراهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبُراهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ

اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مَحْمَدٍ وَ عَلَى الِ مُحْمَدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بسم الثدالرحن الزحيم

# غیبت کرناحرام ہے

#### تفييرسوره بهمزه: ا

البحيمة للله نحمة أونستعينة ونستغفوه ونوم به وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُولُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ آعُـمَ الِنَا، مَنُ يُّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصُٰلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّالِلهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانً سَيَّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيُراً ـ أَمَّا بَعُدُ فَاعُولُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَيُلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿ وَالَّذِي جَمَعَ مَالُاوَّعَدَّدَهُ ﴿ يَحُسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدَهُ ﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ \* وَمَااَدُرُكَ مَاالُحُطَمَةِ \* نَارُاللَّهِ الْمُوقَدَةُ \* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفُيدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُؤْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٌ ﴿ آمسَت بِاللَّهِ صِدَق اللَّهِ مُولاً نَا الْعَظِيمِ وَ صِدَق رسوله النبسي الكريم و نحن على ذلك من الشهدين و الشَّكوين والحمد لله ربِّ العلمين .

# 

سورت کا سان سروں بزرگان محترم اور برادران عزیز! بیسورهٔ ہمزہ ہے، جومیں نے ابھی آپ

بررون سرم ہور برادران ریز بید روہ سرہ ہے ،برسان سے سے ،لینی بیدان سورتوں میں سے ہے ، لینی بیدان سورتوں میں سے ہے ، لینی بیدان سورتوں

مطرات کے سامنے ملاوت کی ہے، یہی موروں یں سے ہے، س کیاں وروں میں سے ہے جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور

مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول سیربیان فرمایا ہے کہ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز فرمایا، اور اسلام کی حقانیت لوگوں

صلی الله علیہ وسلم نے مکہ مکر مہ میں اسلام کا آغاز فرمایا ، اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی ، اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تو قریش کے جو

بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بیخطرہ محسوں ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے میلان کی وجہ سے ان کی چودھرا ہث خطرہ میں ہے، لہٰذاوہ ہرطرح

سرف تو تون مے سیلان کی وجہ ہے ان کی پور سرا ہے سرہ یک ہے ، ہدارہ ہر رف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ، دشمنی ، عنا داور حضور اقد س صلی اللہ علیہ

وسلم کے خلاف پر و پیگنڈے کرنے میں گئے ہوئے تھے۔ کفارا ورمشر کین کا مشغلہ

ان میں ہے بعض لوگوں کے نام بھی روایات میں آئے ہیں، جیسے اختس ابن شریق اور ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے اٹھنے ہیٹھنے کا بیمشغلہ بنایا ہوا تھا

سری، دورو پیربی بیره و بیره بی و دفتور اقدس صلی الله علیه وسلم کی برائی کرتے، وه سی بیارائی کرتے، وه صورا تبریم بیان لائے تھے، ان کی ندمت کرتے، اورا گربھی حضورا قدس

صما بہاً رام جوآپ پرائیمان لائے بتھے ،ان کی ندمت کرتے ،اورا کر بھی حصورا فعراً صلی الله علیه وسلم یاصحابہ کرام کا سامنا ہوجا تا تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام کوطرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، اور اس گھنڈ میں مبتلا تھے کہ

ہمارے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے،ہم امیر ہیں،دولت مند ہیں،ہم جو پچھ بھی کرلیں، ہمارا کوئی پچھنہیں بگاڑسکتا، تو دولت کے نشہ میں چور ہوکر اپنا یہ مشغلہ بیہ بنایا

ہوا تھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیٹیر پیچھیے بھی برائیاں کرتے تھے،اورسامنے آنے پربھی طعند دیا کرتے تھے،اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے

ان کے طریقہ کارکی طرف اشارہ عام لفظوں میں کیا۔

سورت کا ترجمه پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کرتا ہوں ،اس کے بعد اس کی پچھ تشریح عرض کروں گا،

اللّٰدتعالیٰ اپنی رضا کےمطابق بیان کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین ۔ فرمایا – وَیُلٌ

لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَة – برُی خرابی ہے ہراس شخص کی جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے كاعادى مو، اورمند يرطعنددين كاعادى مو-اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَه-اورجس

نے مال جمع کیا ہو، اور اسکو ہروقت گنار ہتا ہو -یے حسب اُنَّ مَالَهُ اَحُلَدَهُ - اوروه بيگان كرتات كه اسكايد مال اس كو بميشه زنده ر كھے گا، ایسے آ دمی كی بڑی خر، بی ہے، بارى تعالى فرمات بي - كلا- برگزنهيس-ليسنبدن في المحطمة- اس كوضرور

بالضرور پھينك ديا جائے گاايك چوراچوراكرنے والى آگ ميں، يعنى بديوں كوتو ز پھوڑ کرچورا بناد گی، پھر باری تعالی فرماتے ہیں -وَمَا اَدُر کَ مَاالُحُطَمَة - آپ

كوكيامعلوم وه چوراچوراكردين والى چيزكيا ب-نارُ اللُّهِ الْمُوُقدَةُ- وه الله كي سلگائی ہوئی آگ ہے-آلینی مَطّلِعُ عَلَی الْافْئِدَة- بیوه آگ ہے جوانسانوں کے

داوں تک جا پنچے گی – إنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوْصَدَة – اوراس آگ کوان پر ہند کردیا جائے گا، یعنی اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فِسی عَمَدِمُّمَدَّدَة – اوروہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اس آ دمی کو گھیرے ہوئے ہوگی ، جہاں سے نکلنے کا راستنہیں پائے گا، یہ ہےاس سورت کا ترجمہ۔ دلوں تک پہنچنے والی آگ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ان کا فروں کی طرف خاص طور پراشارہ فر مایا ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ندمت کیا کرتے تھے، نیبت کرتے تھے، طعنے دیتے تھے،اور یہ بتادیا کہاس دنیامیں بیلوگ جتنا چاہیں مزےاڑالیں، ان کی بید دولت ان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گی ، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیلوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا ہے جائیں گے،اس وقت ان کوآگ میں پھینکا جائے گا، اوراس آگ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیآ گ ایسی ہوگی جو دلوں تک جا پنچے گی ، جبکہ دنیا میں بیصورت ہوتی ہے کہ اگر آگ کسی کے جسم کولگ جائے تو و دسگ پہلے اس کی کھال کوجلاتی ہے ، پھر گوشت کوجلاتی ہے ، پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے،اور پھر آخر میں دل تک پہنچتی ہے،لیکن دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کی آگ کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں فرمایا کہاس کے جلانے کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ

آگ دل کوبھی اس حالت میں جلائے گی کہ وہ انسان زندہ ہوگا ، اوراس آگ کی تکلیف کو جودل کو پہنچے گی ، انسان اس کومحسوس کرےگا۔

# الله کی سلگائی ہوئی آگ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ، جو ہڑے درجے کے علاء کرام میں سے گزرے ہیں،اور حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ کے صاحبزادے ہیں،

انہوں نے اپنی تغییر میں یہ بات کھی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب بیفر مایا کہ وہ الله کی سلگائی ہوئی آگ ہے تو آگ کوتو ہرایک جانتا ہے کہیسی ہوتی ہے، کیکن

یہاں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فر ما يا كه-مَا أَدُرْكَ مَا الْحُطَمَة - آبِ كُوكِيا پية العِني آبِ كُواس آگ كَي سُلَّيني كا يورا ا نداز ہٰہیں ہے، وہ اللہ تعالٰی کی سلگائی ہوئی آگ ہے جودلوں تک جائینچے گی۔

تین قشم کی گرمیاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے

اس آگ کی صفت میں بیہ جملہ اس لئے ارشا دفر مایا کہ دنیا میں انسان جوگر می محسوں کرتا ہے، وہ تین قتم کی ہوتی ہے، ایک گرمی آگ سے حاصل ہوتی ہے، دوسری گرمی وہ ہے جوسورج سے حاصل ہوتی ہے، جب سورج قریب آ جا تا ہے تواس کی

حرارت اور گرمی انسان کو پہنچتی ہے، جیسے آج کل خوب گرمی ہور ہی ہے، تو اب یہاں کوئی آ گنہیں بھڑک رہی ہے، بلکہ درحقیقت سورج کی گرمی ساری فضا پر پھیلی ہوئی ہے،اوراس کی تیش انسان محسوس کرر ہاہے، تیسری قتم کی گرمی وہ ہے جوانسان

کے اپنے جسم میں پیدا ہوتی ہے، جیسے بخار کی گرمی ،کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو اس کو

گرمی کا احساس ہوتا ہے،لیکن وہ گرمی ندآ گ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نہ سورج کے قریب ہونے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کے اپنے جسم میں ایک آگ اور

سے تریب ہونے سے پیدا ہوں ہے ، ہیں اسان کے اپ سم میں ایک اور ا ایک حرارت پیدا ہوجاتی ہے ، جوانسان کو بے چین کر دیتی ہے ، بہر حال! یہ تین قسم

ک گرمیاں انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ چوتھی قشم کی گرمی

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جہنم کی جوگری ہے وہ ان متنوں قسموں میں سے کسی میں داخل نہیں، بلکہ یہ چوتھی قسم کی گرمی ہوگی، جواللہ کی سلگائی ہوئی ہے، جوانسان

میں دائی ہیں، بللہ بیہ چوی م بی سری ہوں، بواللدی سدہ بی ہوں ہے، بواسان کے دلوں تک جانپنچ گی،اس سے اشارہ اس بات کی طرف فر مایا کہ جہنم کی وہ آگ اصل میں تہ بنزوں قیموں سے علمی میں سرلیکوروں میں سجے مشاہدہ سخار والی گرمی

اصل میں تو نتنوں قسموں سے علیحدہ ہے، کین اس میں پچھ پچھ مشابہت بخار والی گرمی سے ہوگی ، جس میں بظاہر آگ نظر نہیں آرہی ہے، لیکن بخار کی وجہ سے وہ آگ جسم

کے اندر محسوس ہوں بی ہے ،اس نتم کی گرمی سے پچھ مشابہت ہوگی۔ سے بریں بریم من پر

اس گرمی ہے نکلنے کا کوئی راستہ ہیں ہوگا

لیکن بخار کی گرمی میں بیہ ہوتا ہے کہ جب تیز بخار چڑ ھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اندر ہی اندر گرمی سلگتی رہتی ہے، پھر وہ گرمی بعد میں کسی وقت مسامات کے

ذر پیدبدن سے خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے،جس کے نتیج میں پسیند آتا ہے،اور پھراس کے بعد گرمی کا حساس کم ہوجاتا ہے،اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہوہ جہنم والی

گری دلوں تک پینچی ہوئی ہوگی الیکن اس گری سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا،

بلکہ – إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُوْصَدَة – وہ گرمی ان کے اندر بندکر دی گئی ہے، یعنی جس طرح عنار کی گرمی جسم کراندر سننہیں جو تی، ملکہ مسامات کروں بعی ایم نکل جاتی ہے،

بخار کی گرمی جسم کے اندر بندنہیں ہوتی ، بلکہ مسامات کے ذریعہ باہرنکل جاتی ہے، اور پیینہ آجا تاہے، اور بخاراتر جاتا ہے، کیکن وہاں ایسانہیں ہوگا، بلکہ وہ گرمی ان

اور پیپینہ اجا ماہیے ، اور بھارا رجا ماہیے ، ین وہاں ایپ بیل ہوہ ، ہدوہ رہ ان کے اندر بند کر دی گئی ہے۔ فِنی عَمَدِ مُّمَدَّدَة – اور وہ گرمی الیں ہوگی جیسے آگ کے شعاری سیار نے سیار نے سے تندیک شکل علمی نیاز کردوں کے لیسے آگ کے

شعلے جو جاروں طرف سے ستونوں کی شکل میں انسان کا محاصرہ کرلیں گے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، العیاذ باللہ العلی العظیم، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس

## کا فروں کے اوصاف کا بیان

آ گ ہے پناہ میں رکھے،آمین۔

جبیہا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہاصل میں توبیہ سورت ان کا فروں میں میں اور کتھی میں تبدید جہتا ہے جاتا ہے اسلام عنت

کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو ہر وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں

ے بوت میں موسلے دیتے تھے، اور مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، کیکن ان

والے ہیں، مال ودولت جمع کرنے والے ہیں، اور مال کو گن گن کرر کھنے والے ہیں،اوریہ بچھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔

## اپنے آپ کونتین اوصاف سے بچاؤ

بیاس لئے کیا تا کہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہوجائے کہ بیاوصاف درحقیقت

کا فروں کے اوصاف ہیں ، اور مسلمانوں کوان اوصاف سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، لہٰذا اس فتم کا عذاب اس شخص کو بھی ہوسکتا ہے جو ہوتو مسلمان ، کیکن ان

برائیوں میں مبتلا ہو، خاص طور پر تین برائیاں ذکر کی گئی ہیں، جن سے اس سورت میں مسلمانوں کو بھی متنبہہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کوان تین باتوں

# J

غیبت کی سنگینی پہلی چیز ہے۔ هُمَرَٰۃ۔اس کے عنی ہیں وہ شخص جوغیبت کا عادی ہو، یعنی کسی

کی غیر موجود گی میں اس کی برائی کرے، اس کو نعیبت اور ہمزہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کے لئے بڑی خرابی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی متنبہہ

بارے میں فرمایا کہ اس محص کے لئے بڑی خرابی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی متنہہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کوغیبت سے بچانے کی کوشش کریں، غیبت ایسا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کے لئے ایسے الفاظ استعال کئے گئے ہیں، جواور کسی گناہ

كى بار ئى يىن نېيى فرمائے گئے قرآن كريم ميں سورة حجرات ميں فرمايا: وَلَا تَجَسَّسُوُ اوَ لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيْحِبُّ اَحَدُّكُمُ اَنُ يَاكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ (الححرات: ١٢)

یہ میں سے ہوئیدِ میں صور مسموں لعنی تم میں ہے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے ، کیا تم میں کوئی اس بات کو

ے اس میں میں ہے ہوں اور اس میں ہے۔ یہ است کھا نا، اللہ پہند کرتا ہے کہ ایک توانسان کا گوشت کھانا، اللہ بہند کرتا ہے کہ ایک قوشت کھا تا ہے وہ آ دم خور کہلاتا ہے، اور آ دم خور کسی بھی مخلوق کی بہائے جوانسان کا گوشت کھا تا ہے وہ آ دم خور کہلاتا ہے، اور آ دم خور کسی بھی مخلوق کی

بچاہے بورسان ہو حت ما ماہے دور ہو اور ہوں ماہے ، دور اور کا کی حول کی ۔ برترین صفت ہے ، اور انسان بھی کون مردہ لاش ، اور مردہ انسان بھی اپنا بھائی ، کون ہے جوا پنے بھائی کی لاش کونوج کر کھانا پند کرے گائم سب اس کونا پبند کرتے ہو کہایئے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، پیغیبت بھی ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھالیا،مردہ بھائی اس لئے کہ وہ ابھی سامنے موجود نہیں ہے،اور پیٹھ بیجھے آپ اس

کی برائی کررہے ہیں، یہ بڑاہی سخت گناہ ہے۔

# غیبت بدکاری ہے بھی بدتر

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که -اَلْسِغِیْبَةُ اَشَــُدُ مِـنَ الزِّنَا.اَوُكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فرمايا كغيبت

بد کاری سے زنا کاری ہے بدتر اور سخت تر گناہ ہے،اس کوزنا سے بھی زیادہ براجرم قرار دیا،افسوس بیہ ہے کہ بیفیبت جتنا بڑا گناہ تھا، ہمارے معاشرے میں اس کو

معمولی سمجھ کراس کا مشغلہ بنایا ہوا ہے،شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو،جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہوجاتی ہو، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس سورت میں فر مایا

کہاس کے لئے بڑی خرابی ہے،اور بڑے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

# اغيبت كى تعريف

ایک صحابی نے حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے بوچھا کہ یارسول اللّٰہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشا دفر مایا۔ ذِ کُورک اَخَاکَ بِمَا یَکُرَهُ۔ کینی غیبت اے کہتے

ہیں کہا ہیے کسی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کومعلوم ہوتو اس کونا گوار ہو، بھائی سے مراد کوئی بھی مسلمان بھائی، اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگ 82

میں کررہے ہیں،اوراس انداز سے کررہے ہیں کہا گراس کو پیۃ چلے کہ میرا تذکرہ اس طرح سے اگا اقدامتہ کوناگیاں میں ایس میں لگا میں آنرکہ داس یائی ک

اس طرح ہے کیا گیا تھا تو اس کو نا گوار ہو، اور برا گلے کہ میرا تذکرہ اس برائی کے ساتھ کیا گیا، بیہ ہے فیبت کی تعریف۔

# غيبت بهمى اوربهتان بهمى

ان صحابی نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے ایک اور سوال کرلیا، وہ بیا کہ

یارسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کس بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی اس انداز سے کروجواسے ناگوار ہو، تو ان صحالی نے پوچھا کہ اِن کَانَ

فِی اَخِی مَااَقُولُ — یارسول الله، میں اپنے اس بھائی کی جو برائی بیان کرر ہاہوں ، اگروہ برائی واقعی اس کے اندرموجود ہوتو کیا چربھی میر ااس برائی کو بیان کرنا غیبت

اگروہ برائی واقعی اس کے اندرموجود ہوتو کیا پھر بھی میرااس برائی کو بیان کرنا غیبت کہلائیگا؟ اور گناہ ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا -اِنْ کَانَ فِیْ اَحِیْ مَا تَقُولُ لَ

فَقَدُ اِغْتُبُتَهُ . وَإِلَّا فَقَدُ بَهَتَّهُ - آپ نے فرمایا اگرواقعۃ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یعنی تم اس کی غلط برائی بیان نہیں کررہے ہو، بلکہ چے برائی بیان کررہے ہوتو اس وقت بھی بیغیبت ہوگی ،اور گناہ ہوگا ،اورا گروہ برائی جوتم بیان کررہے ہو،

تمہارے بھائی کے اندرموجو دنہیں ہے، اورتم خواہ مخواہ جھوٹ اور غلط طریقے پروہ برائی اس کی طرف منسوب کررہے ہو، تو پھر بیغیبت بھی ہے، اور بہتان بھی ہے، ڈبل گناہ ہے، یعنی اگرتم کسی شخص کی ایسی برائی بیان کررہے ہو، جوحقیقت میں اس

کے اندرموجودنہیں ہے، فرض کریں کہ آپ نے کسی کے بارے میں بیان کیا کہوہ \*\*

شخص رشوت لیتا ہے، اور حقیقت میں وہ رشوت نہیں لیتا،تو فرمایا کہاس میں دوھرا .

گناہ ہے، ایک غیبت کرنے کا گناہ، اور دوسرے بہتان لگانے کا گناہ، ڈبل گناہ ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یعنی واقعی وہ رشوت لیتا ہے، تو اس

صورت میں بہتان تو نہیں کیکن غیبت پھر بھی ہے۔

ىيىغىبت مىں داخل ئېيى بان: صرف ایک صورت میں بیغیبت نہیں ہوتی ، مثلًا ایک سرکاری کارندہ

ہے، وہ رشوت لیتا ہے، اور آپ کو توی امید ہے کہ اگر میں اس کے افسر کو یہ بات پہنچاؤں گا تو وہ اس کی رشوت ستانی کو بند کردے گا ، اور لوگوں کو اس کے رشوت

لینے سے جو تکلیف ہور ہی ہے، وہ تکلیف بند ہو جائے گی ،اگراس غرض سے کسی ذمہ

دارا فسر سے جاکریہ کہیں کہ دیکھو، فلاں شخص رشوت لیتا ہے، آپ اس کور دکیس تو اس صورت میں بیفیبت تو ہے، مگر جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصداس کو نکلیف پہنچا نا

نہیں ہے، بلکہ مقصداس کی اصلاح ہے تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے، اور تا کہ دوسر بے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوجا کیں الیکن اگر آپ محض مجلس آرائی کے لئے یا تفری طبع کے لئے بیان کررہے ہیں کہ فلال شخص رشوت لیتا ہے تو یہ غیبت ہے،

اور نا جائز ہے اور حرام ہے، تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح طور پر بنادیا کہ اگر کسی میں وہ برائی پائی جاتی ہوتب بھی اس کی پیٹھ پیچھےاس کی برائی کرنا

جس سے اس کو نا گواری ہو، یہ غیبت میں داخل ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ -

# غیبت سے بچناممکن ہے

اب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں اپنی

گفتگوؤں میں کس درجہاس گناہ کے اندر مبتلا ہیں،اور جب تک اس گنا، کی برائی

دل میں نہ بیٹھے،اور جب تک اس گناہ کا وبال ذہن میں نہ آئے ،اس وقت تک اس

سے بچنا بڑا مشکل ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بچیں، اس لئے کہ برمجلس کے اندر

غیبت ہورہی ہے،ارے بھائی اگریہ بچنا ناممکن ہوتا تواللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس سے بیخے کا حکم نہ دیتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے کہ:

لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

الله تعالیٰ کسی کوالیمی تکلیف نہیں دیتا جواس کی وسعت سے باہر ہو، اس وجہ

سے لاز ماس سے بچنا ہمارےاختیار میں ہے کیکن ہم چونکہ غیبت کرنے اور غیبت سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو حچوڑ نا مشکل نظر آتا ہے، کیکن اگر

انسان عزم کر لے،اور دل میں ٹھان لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔

شیطان گفتگو کارخ موڑ دیتاہے

شیطان بڑی خراب چیز ہے، بیانسان کو بہکا تاہے،بعض اوقات کسی آ دمی کا اچھائی کے بارے میں ذکر ہور ہا ہوتا ہے ، تو شیطان ایک دم سے رخ موڑ دیتا ہے ،

کہ بیآ دمی ویسے تو بڑا اچھا آ دمی ہے، مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے، لفظ مگر ہے

پھرغیبت شروع ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے شر سے اور اس کے اغواء سے بچائے ۔ آمین ،

آپ پرکیا گزرےگی؟

میں نے ایک مرتبہایک مضمون غیبت کے خلاف لکھا تھا،اس مضمون کو پڑھ کرمیرے ایک دوست نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ نے تو الی بات لکھ دی ہے کہ

اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جا تارہے گا، کیونکہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سب طرح کی باتیں ہوتی ہیں،آپ نے تو ہماری مجلسوں کا مزہ ہی ختم کر دیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی: آپ دوسروں کی برائی بیان کر کے

مزہ لے رہے ہو، اگرآپ کو بیر پتہ چلے کہ لوگ آپ کی برائی بیان کر کے مزہ لے

رہے ہیں تو پھر ہتاہئے کہ آپ پر کیا گزرے گی؟

دو پیانے دراصل ہم نے دوپیانے بنا رکھے ہیں،اینے لئے پچھاور، دوسروں کیلئے کچھاور،اگرکوئی ہماری غیبت کرے،اورہمیں پیۃ چلے کہ فلاں شخص نے ہماری غیر

موجود گی میں ہماری برائی بیان کی تھی ، بتاؤ: اس وفت تمہارے دل پر کیا گز رے گ؟ بتا وُ:تمهیں کتنا افسوس ہوگا ،کتنی تکلیف ہوگی ،کتنا صدمہ ہوگا ،لیکن دوسروں کی

برائی بیان کرتے ہوئے ہمیں بی خیال نہیں آتا کہ ان کوبھی بیصدمہ پہنچ سکتا ہے، ان کوبھی میہ تکلیف پہنچ سکتی ہے،اس وجہ سے جب کسی کا تذکر ہ کروتو اپنے آپ کو اِس

الله تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس برائی سے بیخے کی

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

توفیق عطافر مائے۔ آمین

جگہ کھڑا کر کے دیکھو کہ اگر میراکہیں اس طرح تذکرہ ہور ہا ہوتواس کا کیا انجام ہوگا،

ناموس رسالت کی حفاظت سیجئے

تفسيرسورة الهمزة (٢)

يَّ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتَى حُبِّنَ شِقِي عُيْنَ مَقِي عُمِينَ مَلِيهُا

ضط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الیانت آبادنبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

تاریخ خطاب : تبل ازنماز جمعه وقت خطاب : تبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعَلَى اللِ إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى اللِ اِبُراهِيُمَ انَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### ناموس رسالت

### كى حفاظت شيحيّ

تفسيرسورة الهمزة ٢:

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ لَـحُـمَـدُهُ وَنَسْتَعِينُنَّهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ اَعُـمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاَشُهَدُانُ لَّا اِللَّهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانً سَيَّـدَنَـا وَنَبَيَّـنَا وَ مَوُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيُراً اللَّهُ بَعُدُ فَاعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَيُـلِّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿ رَالَّذِي جَمَعَ مَالُاوَّ عَدَّدَهُ ﴿ يَـحُسَـبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدَهُ ﴿ كَثَّلَا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَااَدُراكَ مَاالُحُطَمَةِ ﴿ نَارُاللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ الَّتِي تَطَّيعُ عَلَى الْآفَيْدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُؤْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَة ﴿ آمنت باللَّه صدق اللَّه مولا نا العظيم. و صدق رسوله النبي الكريم. و نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين. و الحمد لله رب العلمين .

ہمزہ کے معنی

بیسورۂ ہمزہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس کی

تشریح کا بیان بچھلے جمعہ کوشروع کیا تھا، یا ددھیانی کے لئے اس سورت کا ترجمہ ایک

مرتبه پھر پیش کرتا ہوں ، ہاری تعالیٰ فر ماتے ہیں –وَیُسلٌ لِسَکُسلٌ هُمَوَ وَ لُمَوَةِ – بڑی

خرابی اور نتاہی ہے اس شخص کے لئے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنے والا ہو، اور منه پرلوگوں کو طعنے دینے والا ہو، ہمسز ق. کے معنی وہخض جوغیبت کرنے کا عا دی

ہو، یعنی لوگوں کے پیٹھے پیچھےان کی برائیاں بیان کرتا ہو، مزے لینے کے لئے اور مجلس آرائی کی خاطراینے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ہو۔

المزة كمعني

اورلمز ۃ کےمعنی و شخص جولوگوں کے منہ پران کو طعنے دینے والا ہو، دیکھیں

ا یک بیر که کسی شخص کو خیرخوا ہی کے تحت اس کی کوئی غلطی اس کو بتا دینا، تا کہ وہ اپنی

اصلاح کرلے، بیتو خیرخواہی کی بات ہے،لیکن منہ پر طعنے دینا،اوراس کی وجہ

سے لوگوں کا دل دکھانا ، بیر بہت بردا گناہ ہے ،اور – لُمَزَۃ –ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں

-اَلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ- وهُخْص جس نے مال جمع کر کے رکھاہے، اور اس کو كُنْار بهٔ اسبِ كه آج ميرا مال اتنا بوگيا ، آج اتنا بوگيا - يَسخُسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخُلَدَهُ – وہ بیں بھتا ہے کہاس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی میرا مال مجھے موت سے

نجات دلوا دے گا ،اور میں ہمیشہاس مال کی بدولت زندہ رہوں گا۔ ايسيخص كاانجام

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة بارى تعالى فرمات بي: اليابر كُرْنبيس موكًا، بلك ابیا شخص جوغیبتیں کرتا ہو،لوگوں کو طعنے دیتا ہو،اور مال کوجمع کر کے اس کو گنتا رہتا

ہو، اس کے اوپر جوحقوق وفرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کئے ہیں، ان کوا دا نہ کرتا ہو،

ا پیے شخص کو ضرور بالصرور الیی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہڈیاں توڑ دیگی۔پھر فر مایا-وَمَا أَدُركَ مَاالُحُطَمَة - حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے خطاب كرك

فر ما یا کہ آپ کو کیا پیۃ کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیس ہے۔ نیازُ اللّٰهِ الْـمُوُ قَلَدَةُ الَّتِي تَسَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَة – وه الله تعالٰى كى سلگائى ہوئى آگ ہے، جوانسانوں كے دلوں تک جانپنچ گی۔ بیاس سورت کا ترجمہ ہے۔

سورت كاموقع نزول

یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضور اقدس صلی التدعلیہ وسلم نے

مکہ مرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فر مایا تو بہت ہے لوگ آپ کے دشمن ہوگئے، اور دشنی میں حد ہے تجاوز کرنے لگے، اسی رشمنی کا ایک حصہ پیجھی تھا کہ وہ لوگ

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی پیٹھ بیچھے برائیاں بھی کرتے تھے،اور آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے،اورا گرمبھی سامنےآ جاتے تو سامنے بھی حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو

طعنے دیا کرتے تھے

مُحَمَّدُ كِ بِجائِ مُذَمَّمُ نام يكارنا

طعنے بھی اس طرح دیتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کا فروں نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے۔العیافہ باالله \_حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كااسم كرا مي تو محمرتها ، اور مال باپ كاركها بواتها ،

اورمحد کے معنی ہیں تعریف کیا ہواشخص، لینی ابہ اشخص جس کی سب تعریف کریں ، اور

درحقیقت بینام الله تعالی کی طرف سے رکھا گیاتھا، ایبانام ہے کہنام کے اندرہی

تعریف داخل ہے، یعنی وہ ذات جس کی سب تعریف کریں ، وہ ہیں محمصلی اللہ علیہ وسلم ، کیکن کفار قریش اپنی جلن کے مارے ، حسد کے مارے آپ کو محد کے بجائے

مذم کہتے تھے، مذمم کے معنی محمد کے بالکل الث ہے یعنی وہ ذات جس کی مذمت اور برائی کی جائے ،اس کو مذمم کہتے ہیں ، کفار قریش کا طوطیٰ بولتا تھا ،اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے نام لیواتھوڑی تھے، اس کے علاوہ وہ کفار قریش بری بری

بددعا ئیں دیتے تھے، برے برے کلمات آپ کے لئے استعال کرتے تھے، بعض اوقات لعنت کےالفاظ استعال کرتے تھے۔

اللّدنے مجھے بچالیا ا یک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے مجھےان کی بددعاؤں اورلعنتوں سے کس طرح بچایا ہے کہ جب لعنت کرتے

ہیں تو کہتے ہیں کہ مذمم پرلعنت ہو، اور میں محمد ہوں، لہذا بیلوگ مذمم کی لعنت کرتے ہیں، میں تو ندم نہیں ہوں، ماں باپ کی طرف سے بھی اور الله تعالیٰ کی طرف سے

بھی میرا نام محمر ہے،لہٰذاان کی لعنت مجھ پرنہیں پڑتی ،اللہ تعالیٰ نے مجھےاس طرح ان کی لعنت سے بیایا ہوا ہے،غرض بیر کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہرطریقہ اختیار کیا ہوا تھا، ان میں ایک پیجھی تھا کہ پیٹھ پیچھے بھی

آپ کی برائیاں بیان کرتے اور سامنے آ کر بھی طعنے دیا کرتے تھے، جس پر بیہ

سورت ہمزہ نازل ہو گی۔

# عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے

بهرحال بیسلسله زمانه قدیم سے چلا آ رہاہے،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم

کے عہد مبارک میں بھی ایسے بد باطن ، ایسے پست ذہنیت رکھنے والے موجود تھے،

جن کے پاس دلیل سے اپنا مدمی ثابت کرنے کا کوئی راستہنیں ہوتا تھا، جب کہ

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی پیغیبری اور آپ کی رسالت پر، آپ کی سچائی پر،

آپ کی امانت اور دیانت پر ساری دنیا گواہ ہے، اور ان بد باطن پست ذہنیت ر کھنے والے دشمنان اسلام کے پاس حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کور د کرنے

کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا،حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان سے فر ماتے کہ اللّٰدایک

ہے،اور بیر پھر کے بت جوتم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں،تہبارے پیدا کئے ہوئے ہیں ،ان کوتم نے اپنا خالق اور اپنامعبود مان لیا؟ بیرا یسی بات تھی کہ اس کا

کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، ان کاعقیدہ بیتھا کہ فلاں بت ہمیں رزق دیتا ہے، فلال بت ہمیں اولا دویتا ہے، فلال بت فلال مقصد کے لئے ہے،حضورا قدس

صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان سے فر مانے کہ کس نے آ کرتمہیں بتادیا کہ بیفلاں بت تمہیں رزق دے رہاہے؟ حالانکہ بیرزق دینے والابت خودتم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر

یہاں رکھاہے، یہمہیں رزق کیسے دے گا؟ یہمہیں اولا ڈکیسے دے گا؟ وہ ذات جس نے زمین پیدا کی،جس نے آسان پیدا کیا،جس نے دریا پیدا کئے،جس نے باول

اٹھائے ، وہی ذات خالق و ما لک ہے ، وہی عبادت کے لائق ہے ، ان با توں کا کوئی معقول جواب دلیل کے ساتھ ان کے پاس نہیں تھا۔

### ے کھسیانی بلی کھمبانویچ

جب آ دمی دلیل کے میدان میں شکست کھا جا تا ہے،لیکن ہٹ دھرم ہوتا ت

ہے،اس وقت وہ ہٹ دھرمی پراتر آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ '' کھسیانی بلی کھمبانو چ'' جب اس کو کہنے کے لئے کوئی بات نہیں ملتی تو وہ گالی گلوچ

'' کھسیاتی بھی گھمبائو ہے'' جب اس لو کہنے کے لئے لوی بات ہیں ہی لو وہ کالی للو گ پراتر آتا ہے، وہ سب وشتم کرنے لگتا ہے، وہ طعنے دینے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں قوت

اور شوکت عطا فر مائی ، تو جولوگ اسلام کے آگے ہر طرح سے مغلوب ہو گئے تھے ، دلیل سے بھی مغلوب ، اور قوت سے بھی مغلوب ، تو اس وقت وہ لوگ اوچھی حرکتوں پراوراو چھے ہتکنڈ ول پراتر آئے تھے ، اور برا بھلا کہنا شروع کردیتے تھے۔

جدید تہذیب کے علمبر داروں کا حال

آج بھی حدید نہذیب اور جدید نقافت کے دعوید ارجنہوں نے اپنی تہذیب اور تہدن کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جم انسانوں اور تہدن کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جم انسانوں کے حقوق کے علمبر دار ہیں،ان میں اور ان بد باطن کا فروں میں آج ذرہ برابر فرق

نہیں رہا، آج ان کے پاس بھی اسلام کےخلاف کوئی دلیل نہیں، دلیل کے میدان میں بیشکست کھا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اسلام کی حقانیت ساری دنیا میں اپنالو ہا منوار ہی ہے، ان دشمنان اسلام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار

یں بیالو ہامنوار ہی ہے، ان دشمنان اسلام کے پاس سوائے اس کے کوئی جارہ کار نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے جاند پرتھو کئے گ کوشش کریں، یہی وطیرہ آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔

# پیت ذہنیت والوں کے او چھے ہتکنڈ ہے

پست ر ، بیت ر ، ری ک، ری که مینی کی ان کی مخلوبیت کی دلیل ہے پیدر حقیقت ان کی پستی کی ،ان کی شکست کی ،ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے

کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں پیش کرنے کے لئے پچھنیں ہے، اس وجہ سے اپنا غصہ، اپنی حسد، اور اپنی جلن کا مظاہرہ ان او چھے ہتکنڈوں کے ذریعہ

کرنی شروع کر دیں بہھی حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے۔معاذ الله۔کارٹون بنانا شروع کر دیے، اور اب سارے اسلام دشمنوں کو دعوت دے کر عالمی سطح پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جار ہاہے۔

دلیل کے میدان میں شکست خور دگی

یں سے بیر ک سے سیاری ہاتیں درحقیقت دلیل کے میدان میں شکست خوردگی کی علامت

یں، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ بھی گالی نہیں دیتا، وہ بھی دوسروں کو طعنے نہیں دیتا، وہ دوسروں کو طعنے نہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور دلیل کے ذریعہ اپنی بات دوسروں کو

سہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور دلیل کے ذریعہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا تا ہے، دلیل کے ذریعہ اپنی جس کے پاس سمجھا تا ہے، دلیل کے ذریعہ دوسروں کی بات کی تر دید کرتا ہے، کیکن جس کے پاس دلین نہیں ہوتی، وہ ان او چھے ہتکنڈوں پراتر آتا ہے کہ بھی اس کو برا بھلا کہددیا،

سمجھی اس کی تصویر شائع کر دی ، مجھی اس کے کارٹون نکال دیے، بیتو خودان کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی دلیل کا

کوئی جواب نہیں رکھتے ،سوائے اس کے کہا پنے غصے کی آگ کوان او چھے ہتکنڈوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں ، چنانچہ سے کررہے ہیں ،حقیقت میں میرشکست

خوردگی کااعتراف ہے۔ مسلم اندیں کی غیرے کو پینج

مسلمانوں کی غیرت کو چینج

دوسری طرف مسلمانوں کی غیرت کوچیلنج بھی ہے کہ جولوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں ، اور جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار

ہیں، وہ ان او چھے ہتکنڈوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں، بیالک چیلنج ہے، میں ہیں، وہ ان او چھے ہتکنڈوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں، بیانی کے ساتھ اس چیلنج کوقبول کرنا جا ہیے سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کوغیرت ایمانی کے ساتھ اس چیلنج کوقبول کرنا جا ہے

کہ بوری امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پراپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔

حضور ملیه الله کی محبت کس درجبه کی ہو؟ دنی بیتار صلی ایس سلی من شانیات

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا تھا كه - لا يُـوَّمِنُ أَحَـدُ كُمُمُ الله عَنْ الله عليه و وَالِدِه وَ وَلَدِه وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - كَهُمُ مِيْنَ عَنْ اللهُ عَنْ نَفْسِه وَ وَالِدِه وَ وَلَدِه وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - كَهُمُ مِيْنَ عَنْ اللهُ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - كَهُمُ مِيْنَ اللهُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

والدین سے، اپنی اولا دسے، اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے بیار شادس کرعرض کیا کہ یار سول اللہ،

الحمدللد! آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے اپنی اولا دسے بھی زیادہ محبوب ہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کیکن مجھے شک ہے کہ ہیں ایساتو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری گئی ہو، حضوراقدس صلی اللہ علیہ

. وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے سینہ پر ہاتھ رکھا، اور فر مایا کہ جب وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے سینہ پر ہاتھ رکھا، اور فر مایا کہ جب

اس کے فوز ابعد ایک دم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں انقلاب آگیا،

اورعرض کیا کہ یارسول اللہ-اَلان-اب مجھے یقین ہے کہاب آپ مجھے اپنی جان

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے قول وفعل سے اپنے عمل

ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعشق کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا کی

کوئی قوم، کوئی ملت اپنے مقتدا، اپنے پیغمبراور اپنے رہنما کی محبت کی الیی مثال

پیش نہیں کی ،حضرت ابومخدورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں ،بچیپن میں حضور اقد س

صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا تھا، اس کے نتیج میں

الله تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مادی ،توجس جگیہ پرحضورا قدس صلی الله

علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، انہوں نے ساری زندگی اس جگہ سے بال

نہیں کٹوائے کہ ریہوہ ہال ہیں جن سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھوا ہے۔

میرے بھائیو، آج ایک چھوٹی سی آ ز مائش ہے کہتم رہیج الاول کے مہینے میں

عیدمیلا دالنبی بھی مناتے ہو،اورحضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت کے دعوٰ ک بھی

کرتے ہو،آج تمہارا یہ چھوٹا ساامتحان ہے، کہ جولوگ دریدہ دھنی کے ساتھ حضور

ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

حضور علیوسله کی محبت کی ایک مثال

صحابه كرام كےعشق ومحبت كابيرحال تھا۔

آج مسلمانوں کی آ ز مائش ہے

تک اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھ لو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ،

98

اقدس صلی الله علیہ وسلم کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں، ان کے بارے میں تہارارویہ کیا ہے۔ بارے کیا جہ کیا چھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو گے؟ کیا

پھر بھی تم ان کومعاثی فوائد پہنچانے کی کوشش کرو گے؟ فعسر سریں مرد یا ہے ۔

فیس بک کابائیکاٹ کریں

آج معلوم ہوا کہ بنیس بک، جس کے اوپر بیاناپاک مقابلہ کرایا جارہاہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو بند کردیا گیا ، لیکن پیتنہیں یہ بندش کب تک باقی رہتی
ہے، لیکن اگر کسی شخص کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اور محبت

ہے، ین اسری میں و محور احدی کی المد ملیہ و میں طرور کی میں اور ب ہے۔ اور ب کے میں طرور کی میں اور ب ہے۔ تو اس کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوار و نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اس نایاک سائٹ کو استعال کرے، جس میں

رورہ یں اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس سائٹ کے بارے میں سنا ہے کہ نو جوان لڑ کے اور لڑکیاں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ

میں سنا ہے کہ نو جوان لڑ کے اور لڑ کیاں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹھ رہے ہیں ،اوہردین و مذہب کی تعلیمات کواس کے ذریعہ پامال کیا

ر میں بات ہوئے ہیں جہائی مہمکتا ہوئی ہے، اورا گرحضورا قدس صلی اللہ جار ہاہے، وہ سائٹ تو ویسے ہی بند کرنے کے لائق ہے، اورا گرحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آ دمی اس کوچھوڑ دی تو بیایقین رکھو کہ بیالوگ پییوں کے

بھوکے ہیں،ان کی جان پیسہ ہے۔ پیسیوں کی مار مارو

جیسا کہ قرآن کریم نے اس سورہ ہمزہ میں فر مایا کہ بیطعنہ دینے والے، یہ غیبنت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مال جمع کر نے گن ً من کر رکھتے ہیں ،ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا سب سے برامحبوب، ان کا سب سے برا خدا پیہ ہے، اوراگران کوایک مرتبہ پیسے کی مار پڑجائے تو ان کے دماغ درست ہوجائیں ، پیہ

معلوم ہوا کہاس فیس بک کی سائڈ کوکو ئی شخص ایک مرتبہ کھولے تو ان کوڈ ھائی ڈالر کا فائدہ پہنچتاہے۔

### ان کا فائرہ نہ ہونے دو

میرے بھائیو: جولوگ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گتا خیاں

کررہے ہیں، کیا آپ ان کے سائٹ پر جا کران کوڈ ھائی ڈالر کا انعام دو گے؟ کیا

ان کواس کا فائدہ پہنچاؤ گے؟ آج ایک ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، اگرتمام د نیا کےمسلمان اس بات کا تہیہ کرلیں کہان سائییوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا

تو چند دنوں کے اندران کو تار بے نظر آجائیں گے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتاخی کرنے کا کیاانجام ہوتاہے،

حضور علىوسله كي شان بلند

د کیھئے:حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف اور ہماری تقدیس ہے بے نیاز ہیں ،ان کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے بیفر مادیا کہ -وَرَفَعُنا لَکَ

ذِ حُوكَ - كهم نے تمہارے تذكرے كوبلندمقام عطافر مايا ہے۔ د كھے لو۔ ايبابلند مقام کے چوہیں گھنٹے میں کوئی لمحدالیانہیں گزرتا کردنیا میں کہیں نہیں -اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ- كي صدابلندنه هوتي هو، هروفت اور هرلحه حضورا قدس صلى الله

علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بلند بانگ سے دی جارہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ

کے ذکر کوا تنا بلند فرمایا ، میدلوگ ہزار بدز بانیاں کیا کریں ،لیکن کا ئنات کی ساری قو تیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہیں ، اور آپ پر درود بھیجتی ہیں \_

إِنَّ اللَّهَ وَمَلا ثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ الله جل شاندان پر رحمت جیجتے ہیں، فر شتے ان پر درود جیجتے ہیں، ان کو نہ

ہمار ہے تمہارے درود کی حاجت ہے، ان کو نہ ہماری اور تمہاری تعریف کی حاجت ہے،اور نہ بدباطن لوگوں کی طرف سے کسی تعریف کی حاجت ہے، وہ ذات تو اس

سے بلندو برتر و بالا ہے ،ان تمام تعریفات سے بلند ہے۔

پیدائش کے وقت سے تعریف اس کوتو پیدائش کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ''مُسحَسمُدُ'' قرار دیا، یعنی

جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف زمین وآسان میں ہے، جس کی تعریف فرشتوں میں ہے،جس کی تعریف کا ئنات میں ہے،اس ذات کوآپ کی اور ہماری تعریف کی حاجت نہیں ،لیکن بیا لیک مسلمان کی خوش بختی ہوگی کہ وہ حضورا قدس صلّی

التدعليه وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کواور آپ کی عظمت اور تقدیس کو، آپ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لئے وہ ایبااقدام کرے جس سے ان بدباطنوں کو نقصان پہنچے۔

غيرت ايماني ہے تو پيمشغله حچوڑ دو كم سےكم اتنا تو ہوكدان كو پيسے كى چوٹ لگے، ايك مرتبدان كو پة چلے كه

الحمدللدمسلمانوں کی غیرت ابھی سوئی نہیں ہے، خاص طور پر میں اپنے نو جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آ جکل انٹرنیٹ کے استعال کا جوسیلاب ہرطرف جاری

ہے، جولوگوں کی دلچین کا ایک مشغلہ ہے، جولوگوں نے اختیار کررکھا ہے،لیکن کیائم

اس ذراس قربانی کوگوارہ نہیں کرسکتے کہ اپنی دلچیس کا ایک مشغلہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خاطر چھوڑ دو، تم سے جان دینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا ہے، تم

ایک مشغلہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی حرمت پر قربان کردو، اتنا بھی کرلو گے تو انشاء اللہ کم از کم حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے محبت کرنے والوں میں تمہارا نام

کھا جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سرخ روہوکریہ کہہ سکو گئے کہ ہم : حضہ وقت صلی وال ما سلم کی رحمتی کر زوالوں کا ایکار یک کہا تھا واگریہ

نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا بائیکا ہے اوا اگریہ تحریب چلائی جائے ہوں گے، اللہ تحریب چلائی جائے تو آپ ویکھنے گا کہ انشاء اللہ اس کے اثر ات کیا ہوں گے، اللہ

تح یک چلائی جائے تو آپ دیکھنے گا کہانشاءاللہ اس کے اثر تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

آ خرت میں بیلوگ بر باد ہون کے

اس سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فر مایا کہ " سفت میں میں خیشیں کدی

-وَيُلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ- ان كے لئے بربادى ہے، آج بيلوگ خوب خوش ہوجائيں كه ہم نے اپنامنصوبہ پوراكرليا، اوراس پرنازكريں، ليكن ان كا انجام بربادى ہے، وہ بربادى بيہ كه -لَيُنْبُزَنَّ فِي الْحُطَمَة-ان كواس آگ ميں پھينك دياجائے گا،

پیاللّٰد تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے،جس میں بیداخل ہوں گے، جوآ گ ان کے دلوں تک بہنچ جائے گی ، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ، میری طرف سے نہیں ہے ،کسی

فر مائے ، آمین

کاروائی کی ہے،ان بدبختوں کو بالآخراہیے اس انجام کا سامنا کرنا ہی پڑے گا،وہ

اس دنیا میں جاہے کامیانی کے حصنڈے گاڑیں، یا اس پر خوشیاں منائیں،لیکن

اپنے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت ہے ہمیں اس فریضہ کو پورا کرنے کی تو فیق عطا

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

آخرت میں یہ ہوکر رہے گا،لیکن ونیا کے اندر بھی ہمارا پچھے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ

بندےاورکسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بیتو ہوکرر ہے گا، جن بدہختوں نے بیہ

103

سورة تتمس

آ فتوں سے حفاظت کا ذریعہ

شَّ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى حُكِنَ مِقَى عُيْمَ إِنَى عَلَيْهِا

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۸۸رارارلیات آبادنبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه خطبات عثمانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِ مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ

انَّكَ حَمِيُلُ مَّجِيُلُ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# سورة شمس وفتول سيحفاظت كاذربعيه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيُهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوراً نُفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَاَشُهَدُانُ لَّااِللَّهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانَّ سَيَّـدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً · كَثِيْسراً. اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اللشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ، بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَالشَّهُ مُس وَضُحْهَا ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُسُّهَا ۞ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا \* وَالْاَرْضِ وَمَا طَحْهَا \* وَنَفُسِ وَّ مَا سَوّْهَا \* فَالْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُواهَا قَدُ أَفُلَحَ مَنُ زَكَّهَا وَقَدُ خَابَ مَنُ دَشَّهَا ﴿ آمسَت بِاللَّهُ صِدق اللَّهُ مُولًا نَا العظيم. و صِدق رسوله النبي الكريم. و نحن على ذلك من الشهدين و الشَّكرين والحمد للَّه رب العلمين .

حضرات علاء کرام، میرے محترم بزرگو اور دوستو! پیرمیرے لئے بڑی

سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ کے شہر میں اور اس مبارک مسجد میں آپ حضرات سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ کے بڑے سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا جو ہماری تاریخ کے بڑے

ا کابر کی مسجد رہی ،اور مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد

عثانی صاحب رحمة الله علیه، امیر شریعت حضرت مولانا سیدعطاء الله شاه بخاری رحمة الله علیه، حضرت شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب قدس سره، بیه اکابرین امت

معد صیبہ مسرت کی معدیت روہ مدر رہات سب مدر مرہ میں مرہ میں ماریں مت تشریف لائے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ گزار بھی ہوئے ، اور اپنے مواعظ حسنہ سے بھی لوگوں کو مستفید فر مایا ، آج اس مسجد میں بھائی عمار صاحب کے

، والد ماجد کے تعزیق جلسے کے طور پر بیاجتماع منعقد ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی کممل مغفرت فر ما کران کو در جات عالیہ عطا فر مائے ، ان کی

خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کوصبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

م ما الماليان من حصر على ما اكريو

مرنے والوں کے حق میں دعا کریں ۔ ۔

لیکن کسی جانے والے کا ذکر کر کے صرف اس کی تعریف کر دینے ہے اس کا کوئی فاکدہ نہیں ، اس کا فاکدہ ایک تو اس میں ہے کہ اس کے حق میں وعا کی جائے ،

او س عام اور ہے یہ بیجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہی ایک راستہ ہے جس سے کسی وفات یا نتہ شخص کو فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے ، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا تھا نوی مدر ؛ نتہ من کر وہ نوا ہے ہیں کہ ایصال ثواب ہے بھی زیادہ فائدہ و نیا ہے جانے مدر ؛ نتہ من کر وہ نوا ہے ہیں کہ ایصال ثواب ہے بھی زیادہ فائدہ و نیا ہے جانے

والفيواس كون من وما كرف سے ہوتا ہے، چونكه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم

#### 107

نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتار ہتا

ہے، اس میں سے ایک نیک اولا وجواس کے حق میں دعا کرتی رہے، تو دعا کا ذکر میں میں سال میں میں ایک اولا میں میں ا

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے، ایصال ثواب کا ذکر نہیں فر مایا، اس لئے

اس كافائده زياده ہے، جب ان كى خدمت كاخيال آئے تو ہرمسلمان كے ذھان كاخت ہے كدان كے لئے دعا كاخت ہے كدان كے لئے دعا

کا ن ہے رہان ہے ہے رہائے سرت رہے اور رہائے ان میں اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کے سرے اور بید تعزیق جلیے جومنعقد ہوتے ہیں اس میں بھی اصل فائدہ یہ ہے کہ اس

تعزیتی جلسے کے نتیجے میں ہم کوئی سبق لے کرجا کیں ،اوراس سبق سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ حاصل کریں ، میں حافظ عمار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہیں بری

میں فائدہ حاصل لریں، میں حافظ عمار صاحب کا بھی سلر لزار ہوں کہ اہیں بڑی محبت سے یہاں آنے کی دعوت دی اور مولانا قاری محمد حنیف صاحب، الله تعالی

ان کی عمر، ان کے علم ، ان کے علل میں برکت عطافر مائے۔ آمین .....ان کا تو خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہی در حقیقت مجھ کم ہمت دلائی ، بار باریہاں آنے پراصرار کرتے رہے ، اللہ تعالیٰ ان کے اس جزیے کو قبول فرمائے اور اس آمد

کوبھی قبول فر مائے۔ آمین ر

# ا*س کوعز اب بنادی*ں

اس موقع پر کیا بات آپ سے عرض کروں ، مجھے خیال آیا کہ آج پاکستان کا کوئی مسلمان ایسانہیں ہے جس کاول ملک کے مضطرت حالات سے بچین نہ ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، نیکن بیر تصور کرتا ہے کہ سوات میں اور ہمارے ثمالی علاقوں

میں خانہ جنگی کی کیسی آ گ بھڑک رہی ہے جواسلحداور جوطافت اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف استعال ہوتی تھیں وہ مسلمان مسلمان کے خلاف استعال کررہاہے،اور دونوں طرف مسلمانوں کی لاشیں گررہی ہیں اوراس کا سارا فائدہ دشمنان اسلام کو پہنچ رہا ہے، جوہتھیا رکفراورشرک کےخلاف استعال ہونے جا ہیے تھے،مسلمان مسلمان کےخلاف استعال کررہے ہیں اور پچیس لا کھ کے قریب مسلمان ،کلمہ تو حید پڑھنے والے، وہ اپنے گھر وں سے بے گھر ہوکر، خانہ بربا دہوکر کس مپرس کی زندگی گزاررہے ہیں،اس صور تحال ہے کونسامسلمان ہے جس کا دل بے چین نہ ہو۔ ا یک خاتون کاحضور <del>ملدالل</del>اکوخواب میں دیکھنا اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا جاہیے؟اس کے بارے میں ایک نیک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ، اور ان خاتون نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ مبارک پرتشویش اور پریشانی

کے آثار دیکھے اور بیددیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاکتان کے حالات کی وجہ سے تشویش اور پریشانی میں ہیں اور بیفر مایا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آنے کا اندیشہ ہے،اوراگرعذاب سے بچنا ہے تو مسلمانوں کوچا ہے کہ سورۃ: والشمس و

ضحها ،کوکٹرت سے پڑھیں اورخواب دیکھنے والی خاتون نے یہ بھی فر مایا کہ آپ نے پچھتر ہزار مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ،جس کا مطلب بظاہریہ ہے کہ کئی افراول

کر پچھتر ہزار مرتبہٰ پڑھ لیں ،اس خواب کی تقیدیق متعددعلاء نے کی ، میں نے اس

خاتون سے براہ راست س کرتقیدیق کی۔

خواب شرعاً حجت نہیں یہال میں پہلے آپ کو بیرعرض کردوں کہ خواب شریعت میں جحت نہیں ہوتے ،لہذا خواب سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی جاسکتی جو بیداری کے حالات میں ثابت نه ہو، کو ئی چیز جو پہلے فرض نہیں تھی ، واجب ،سنت ،مستحب نہیں ہو سکتی ، جو چیز پہلے ناجائز اور حرام نہیں تھی ،خواب کی وجہ ہے اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جاسکتا، شریعت نے خواب کوسوائے انبیائے علیہم السلام کے، کہ ان کا خواب وحی

ہوتا ہے کیکن انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کا خواب ججت نہیں ہوتا، اس سے کوئی نیا

تھم ثابت نہیں ہوسکتا،آج کل بیبھی ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہخوابوں کو دین میں جحت قرار دے کراس سے نئے نئے احکام نکالے جارہے ہیں ،اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔

خواب میں حضورا قدس صلی اللّٰدعلیه وسلم کی زیارت اور حکم

کیکن اگر کسی نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی ہو اورآپ کے حلیہ شریف لے مطابق زیارت کی ہوتواس بارے میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو میری زیارت کرے گا خواب میں اس نے مجھے ہی کو

دیکھا، شیطان میری صورت میں آگر دھوکہ نہیں دیے سکتا، اگر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اورآپ نے کوئی ایسی بات بیان فر مائی جود لائل شرعیہ کے

خلاف نبیں ہے تواس پرمسلمانوں کومل کرنا چاہیے لہٰذااس خواب میں جو بات فر ما کی گئ ہے کہاس موقع پر ســور۔ۃ: والشــمـس وضحها، کی تلاوت کثرت سے کی 110

جائے ،مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں ایک توبیہ پیغام آپ حضرات تک پینجانا سے نہ

اس سورت میں گیارہ چیزون کی قتم یہ جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پراس سورت کی کثرت سے تلاوت کا جوتکم دیا ہے اس سے بیرمترشح ہوتا

ہے کہ موجودہ حالات میں شایداس سورت کے اندرکوئی خاص پیغام ہے جوامت کو ایر زیاں سریر ہوری محلہ مدین سے کا تعرف میں تاہید کا تعرف سے تاہید کا تعرف کا تعرف کا تعرف کا تعرف کا تعرف کا ت

پہنچانا ہے، اس لئے خیال ہوا کہ آج اس مجلس میں اس سورت کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اسی غرض سے میں نے بیسورت آپ کے

ب رات کا بیات و است کی میران می کی ہرسورت، اس کی ہرآیت عظیم الشان سامنے تلاوت کی ہے، یوں تو قرآن کریم کی ہرسورت، اس کی ہرآیت عظیم الشان مدایات پر مشتمل ہے لیکن ہرسورت کا ایک نرالدانداز ہوتا ہے،

ہے رہ سہا میں ہوتا ہے ، اس سورت کا بھی عجیب رنگ ہے، اس سورت میں اللہ نرالہ اسلوب ہوتا ہے ، اس سورت کا بھی عجیب رنگ ہے، اس سورت میں اللہ

تبارک و تعالیٰ نے گبارہ چیزوں کی قشمیں کھائیں، گیارہ چیزوں کی قشمیں کھاکر ایک جملہ ارشا وفر مایا، آپ اندازہ لگائے اول تو کسی بات کا یقین دلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کوشم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا جولفظ ہے وہ برحق ہے

الد مبارک و تعالی و مان سائے کی جائیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیہ بات اور جوایمان رکھتا ہے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ بات

فر مائی الیکن اللہ تعالیٰ مزید س کی تاکید کے لئے اس میں زور پیدا کرنے کے لئے بعض اوقات مختلف چیزوں کی قشمیں بھی قرآن کریم میں کھائیں ہیں، ایک چیز کی

ن روف سب پهرس کا مین کی کھالیتے ، بلکه پہلے گیارہ چیزوں کی قسمیں کھائی قسم کھالیتے ، دو کی کمنالیتے ، تین کی کھالیتے ، بلکه پہلے گیارہ چیزوں کی قسمیں کھائی 111

ہیں اور پھرایک جملہ ارشاد فر مایا اور وہ جملہ ہے جو در حقیقت پیغام ہے ساری امت کواور قشمیں بھی بڑی عجیب وغریب ہیں۔ ۔

سورة الشمس كاترجمه

ترجمهاس سورت کا ایول ہے کہ: والشمس والضحها، قتم ہے سورج کی اور سورج کی پیلی ہوئی دھوپ کی:والقسم اذا تبلها، اور قتم ہے جاند کی جب وہ

سورج کے پیچھے آئے:والنهار اذا حلها، اور شم ہون کی جب وہ سورج کا جلوہ وکھادے:والیا اذا یغشها، اور شم ہورات کی جب وہ سورج کوڑ ھانپ

ے، چھپادے:والسماء وما بنها، قتم ہے آسان کی اوراس کی جس نے اسے بنایا:والارض وما طحها، اورقتم ہے زمین کی جس نے اسے بچھایا:ونفس وما

بنایا: والارض و ما طحها، اورقتم ہے زمین کی جس نے اسے بچھایا: و نفس و ما سے ادرقتم ہے اس کی جس نے ان جانوں کوٹھیک سے اس کی جس نے ان جانوں کوٹھیک

سے وہا، اور سے اسان جانوں فا اور سے اس کا اسے ان جانوں وسید ٹھیک انداز سے سے بنایا: ف الھ مھا فہور ھا و تقوی ھا، اورٹھیکٹھیک بنا کر ہر انسان کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا کر دی اور تقوی کا جزبہ بھی پیدا کر دیا، یہ گیارہ قتمیں ہیں جواللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائیں۔

کیارہ میں ہیں جوالقہ تبارک وتعالی نے ہا یں۔ گیارہ قسمول کے جواب میں اہم بات

پھر جملہ بیفر مایا:قلد افلح من ذکھا وقلہ خاب من دسھا، فلاح اس نے پائی جس نے اس جان کو پاک صاف بنایا،اور نامراد وہ ہوا جس نے اس جان کو پھنسادیا، یعنی گناہ میس بھنسادیا،گدار وشمیس کھا کی مثال کامراں اور فلاح افتہ

پھنسادیا، یعنی گناہ میں پھنسادیا، گیارہ قتمیں کھا کریہ بتایا کہ کامیاب اور فلاح یافتہ وہ ہے جواس جان کو پاک صاف بنائے اور نامراد وہ ہے <u>جوا کے جان</u> کو گناہ میں پہلے تو ذراسمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو بیشمیں کھائیں

سورج کی ،اس کی دھوپ کی کھائی ، چا ند کی کہاس کے پیچھیے پیچھے چلا آتا ہے اور دن

کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دیتا ہے اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ

لیتی ہے، بیشمیں جب الله تبارک وتعالی کھاتے ہیں تومفسرین نے کہا ہے کہ ہرشم

میں پچھراز ہوتا ہے کہاس چیز کی قتم خاص طور سے یہاں کیوں کھائی جارہی ہے،

مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں جوشمیں کھائی ہیں وہ اس بات کی کھائی ہیں کہ دیکھو!

اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے جواس کا ئنات کا نظام بنایا ہے وہ پچھاس طرح ہے کہاں میں

روشن بھی ہوتی ہے اور تار کی بھی ہوتی ہے، روشن بھی ہوتی ہے اورا ندھیر ابھی ہوتا

ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے اور اس

کے نتیجے میں پورا جہاں منور ہو جاتا ہے، روثن ہو جاتا ہے پھرایک وقت آتا ہے کہ

سورج تو جا کرغروب ہوگیا،اس کی روشیٰختم ہوگئی،اندھیرا آنے لگا،اندھیرے کی

جگهاس سورج کی جگهالله تبارک و تعالیٰ اس چاند کی روشنی پیدا فر ما دیتے ہیں ،سورج

چلا جاتا ہے جاند آ جاتا ہے،اس کی روشنی آ جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ

پورا پھیلا ہوا دن ہے، اس میں روشنی پھیلی ہوئی ہے سورج نظر آ رہا ہے کیکن بارہ

چودہ گھنٹے کے بعد وہ سورج ختم ہوگیا اور رات کے اندھیرے نے آ کرسورج کو

چھیالیا،اور جا ندبھی ظاہر نہیں ہوا بلکہ کمل تاریکی چھاگئی۔

پھنسا کردوزخ کامستحق بنائے۔

ان چیز وں کی قشمیں کیوں کھا ئیں؟

## ان قسموں میں انقلابات دنیا کی طرف اشارہ

ان ساری قسموں کے اندر دو ہاتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو نیہ کہ دنیا

ان ساری موں جے ایکردو ہا ہوں کی سرف اسارہ میا ہے، یک ویہ کہ دیا کے اندرا تارچڑھاؤ، انقلابات، سردوگرم آتا ہی رہتا ہے، اگر کسی وفت کسی انسان

الدراتار پر هاو ۱۰ لفلا بات اسردورم ایابی رسو کا بای رسات به سر کی وقت کا میان کو اندهیر امحسوس موه ایسا گئے جیسے که تاریکی چھا گئی ہے جات کا دریا ہے جات کی جات کا دریا ہے جات کی جات کی جات کا دریا ہے جات کی ج

تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہرا ندھیرے کے بعدروشنی آتی ہے،

> اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والو پوچھٹتی ہے ہرر وز اسی سینہ عشس سے

اسی ظلمت کے سینے سے پو پھٹی ہے اور روشنی چھاجاتی ہے ایک تو اللہ تبارک وتعالی ان قسموں کے ذریعے بیرا شارہ فرمارہے ہیں کہ بیددنیا جو ہے بیددھوپ چھاؤ

رس میں میں میں میں میں میں ہے۔ کہی چھاؤ ہے، بھی روشنی ہے بھی اندھیرا ہے تو کسی کی کا ئنات ہے، بھی دھوپ ہے بھی چھاؤ ہے، بھی روشنی ہے بھی اندھیرا ہے تو کسی تکلیف کی صور تحال میں مبتلا ہوکراللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُراً إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُراً (المنشر : ٣)

ہر تنگی کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ ایک تنگی اوز دو آسانیاں

ور بررگوں نے فرمایا ہے کہ اس آیت کر یمہ نے بیاتایا کہ نگی ایک آئے گ

تو آسانیاں دوآئیں گی تو موجودہ حالات میں مایوس ندہوں ایسے حالات میں جس سے آج ہم گزررہے ہیں، د ماغ میں بعض اوقات مایوی پیدا ہونے لگتی ہے، بعض

اوقات الله بچائے تقدیر کا شکوہ دل میں پیدا ہونے لگتا ہے، یہ کیا ہور ہا ہے کہ

دشمنوں کی گدی چڑھی ہوئی ہے دشمنوں کا بول بالا ہے، ان کوعروج نصیب ہے اور

مسلمان پس رہاہے،مسلمانوں کے اندرز وال کے آثارنظر آ رہے ہیں،اس کی وجہ ہے بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں تقدیر کا شکوہ پیدا ہونے لگتا ہے، اللہ بچائے

ایمان کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے تو قرآن بیکہا تا کہ میاں! بید نیاہے، جنت نہیں ہے۔

تین عالم پیدا فرمائے ہیں

الله تبارك وتعالى نے تين عالم پيدا فرمائے ہيں ايک عالم وہ ہے جس ميں خوش ہی خوش ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آ رام ہے، اور وہ ہے جنت، اورایک عالم وہ ہے جس میںغم ہیغم ہے،صدمہ ہی صدمہ ہے، تکلیف ہی تکلیف

ہے اور وہ ہے دوزخ ، اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اورغم بھی ہے ،

راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے،اچھے حالات بھی ہیں، برے حالات بھی ہیں،وہ یہ د نیا ہے، د نیا میں تکلیف ضرور آنی ہے، اگر کوئی شخص بیسو چنے لگے کہ اسے د نیا کے

اندر راحت ہی مکنی چاہیے، اور اسے خوثی ہی محسوس ہونی چاہیے، بھی تکلیف کے حالات نہیں آنے چاہیں تواس کی بیخواہش پوری نہیں ہوسکتی ، بڑے سے بڑا حاکم ، بڑے سے بڑا با دشاہ ، بڑے سے بڑا سر مارید دار ، بڑے سے بڑا دولت مندایسانہیں

ہوسکتا کہاس کو بھی تکلیف نہ پہنچے جھی صدمہ نہ آئے ، بھی غم نہ آئے ، بیدونیا ہے، لہذا اس میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، دھوپ بھی ہے اور چھا و بھی ہے،ظلمت بھی

ہے اور روشنی بھی ہے، ایک تو اشارہ ہے ان قسموں سے اس حقیقت کی طرف اللہ

تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں۔

اس دنیامیں شہیں کیا کرناہے؟

اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس میں پیغام یہ دیا ہے کہ میاں! اس دھوپ چھاؤں اور سردگرم حالات سے متاثر ہونے کے بجائے یہ دیکھو! کہ اس دنیا میں

تمہیں کرنا کیا ہے،اچھی حالت ہو، یا بری حالت ہو،مصائب کے طوفان ابل رہے ہوں، یا خوشحالی کا دور دورہ ہو،تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس بات کواللہ تبارک وتعالیٰ نے

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ زَكُّهَا ﴿ وَ قَدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا

جو جان اللہ تبارک وتعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کواپنے طور پر پاک صاف بنانے کی کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کے اندر لگا ؤ،اور اس کومعصبیوں اور

گنا ہوں میں مت پھنساؤ ، کا م توبیر کرنا ہے اور ہم نے تمہارے دل میں بیدونوں قتم کے جزبات رکھ دیئے ہیں ، ہم نے تمہیں گناہ کی بھی صلاحیت بخشی ہے ، اور تقوی کی

ت بھی صلاحیت بخش ہے۔ معمی صلاحیت بخش ہے

دوجملوں میں بتادیا کہ:

فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا.

کہ تمہارے دل میں گناہ کی خواہشیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور تقوی کا جزبہ بھی پیدا ہوتی ہیں اور تقوی کا جزبہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے، جس طرح دن اور رات کو پیدا کیا ہے، روشنی اور تاریکی پیدا کی ہے، اسی طرح تقوی کی روشنی بھی تمہارے دل میں پیدا کی ہے، معصیت اور گناہ کے تقاضوں اور خواہشات کومیری خاطر کچل کرمیری اطاعت

کے کام کرو گے تو تہہارا مقام فرشتوں سے او نچا ہوجائے گا۔

فرشتوں کی خاصیت

فرشتوں کو ہم نے اس لئے بنایا کہ وہ خالص ہماری اطاعت کریں، ہمارا ذکر کرتے رہیں، ان کو نہ ذکر کرتے رہیں، ہماری حمد و ثناء کرتے رہیں اور ہمارا ذکر کرتے رہیں، ان کو نہ ہموک گئی ہے، نہ بیاس گئی ہے اور نہ ان کے دل میں جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور نہ ان کے دل میں گناہ سے بچ اور نہ ان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے اگر وہ گناہ سے بچ ہوئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ گناہ سے بچ ہوئے ہیں ان کو ہم نے پیدا ہی اس کا م کے لئے کیا تھا، ان میں گناہ کا داعیہ ہی ہم ہوئے ہیں، ان کو ہم نے پیدا ہی اس کا م کے لئے کیا تھا، ان میں گناہ کا داعیہ ہی ہم نے پیدا ہی اس کے اندر دونوں تقاضے رکھ دیے، گناہ کی صلاحیت بھی نے پیدا نہیں کیا، کیکن آ دم کے اندر دونوں تقاضے رکھ دیے، گناہ کی صلاحیت بھی

دی،اورتقوی کی صلاحیت بھی دی، تا کہ جب بیگناہ کی خواہش دبا کرتقوی کی طرف جائے گا،اور ہماری اطاعت کرے گا، گناہ سے بچے گا تو اس کامقام فرشتوں سے

او نچا ہوجائے گا ،فرشتوں سے اعلیٰ مقام ہوگا۔

حضرت يوسف عليه السلام

رک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر شخص جانتا ہے، قرآن دیکھو! حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر شخص جانتا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ ایک عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی، گناہ کی پیشکش کی، ورواز ہے بند کرد ہے، درواز ول پرتالے ڈال دیئے اور کہا کہ آؤ، گناہ کے اقدام کے لئے آؤ، اب حضرت یوسف علیہ الصلو ق والسلام انسان ہیں، بشر ہیں، بھر پور جوانی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، دروازوں کے اوپرتالے پڑے ہوئے ہیں اور دل میں خیال بھی آر ہاہے،قر آن کہتا ہے: ولقد همت به وهم بها.

ذلیخا کے دل میں تو خیال تھا ہی پکا کہ گناہ کر ہے، قر آن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی خیال آ چلاتھا کیونکہ بشر تھے، انسان تھے، اللہ تبارک وتعالیٰ

نے دل میں جزبہ پیدا فر مایا تھا، اسی لئے خیال ان کے دل میں بھی آ چلا تھا، لیکن الله تعالی فر ماتے ہیں کہ وہ اینے پروردگار کی طرف سے دلیل نه دیکھ لیتے تو مبتلا

ہوجاتے، چونکہ اللہ تبارک وتعالی نے دل میں فجور کے ساتھ تقوی کا جزبہ بھی عطا فر مایا تھااس واسطے حضرت یوسف علیہ الصلوق والسلام نے دو کام کیے ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ! اس میں پھنس گیا ہوں، اس مصیبت سے اپنے فضل و

کرم سے مجھے نکال دے، اللہ تعالی سے دعا کی اور جتنا اپنے بس میں ممکن تھاوہ کیا، چنانچہ دروازہ کی طرف بھاگے، حالانکہ جانتے تھے کہ آگے دروازے پر تالے

پڑھے ہوئے ہیں،آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، کیکن سوچا کہ میرے بس میں اتناہی ہے کہ میں دروازے تک بھاگ کر چلا جاؤں پھراللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ

، میرےبس میں اتنا تھا کہ دروازے تک بھاگ کر چلا جاؤں ، آگے دروازے کھولنا آپ کی قدرت میں ہے تو اے اللہ! اپنی رحمت سے اس سے مجھے بیا لیجئے،

دروازے کی طرف بھاگ کر چلے گئے، تو بھا گئے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب

دروازے پر پنچ تو نہ صرف میر کہ دروازے کے تالے ٹوٹ گئے بلکہ اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میر شمہ دکھایا، مید کمال حضرت یوسف علیہ

موہر طرا ہوا ملا ، اللہ بارت وقال سے مید رحمہ رحایا میں اللہ اللہ اللہ اللہ ما تھا ، اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور اس کے دل میں معصیت کی خواہش ہی نہ ہوتی

اور گناه کا داعیه ہی نہ ہوتا تو اس کا بچنا کوئی کمال نہ تھالیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندرخواہش پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچنے کی تو فیق دی، میکال ہے۔ بہر حال! جب انسان اینے آپ کو بچا کر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو

ید ماں ہے۔ بہر حال! جب انسان ایچ آپ تو بچا کر لفو ی کاراستہ الله تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقام فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔

#### ایمان کی حلاوت

اس کئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کا جزیہ پیدا ہو،خواہش پیدا ہو،موقع بھی ہواوریہ وہ فتنہ ہے جس میں عام اہتلا ہے کہ نامحرم کی خوب صورت شکل کو دیکھنے کا دل میں جزیہ پیدا ہوا کہ میں

اس کود مکھے کرلذت حاصل کروں ، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس خواہش اور جزبہ کود باکر اپنی نگاہ ہٹا لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطافر ماتے ہیں کہ اس

کے سامنے ساری حلاوتیں ہیچ ہیں ۔

ا يتر المراجع المراجع

دل تو ٹو شنے کے لئے ہے

یدل تواللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لئے ہے کہاس پر چوٹین مار مار کراس کواللہ کی مجلی گاہ بنادیا جائے ، اقبال مرحوم نے بعض اوقات بڑی عارفانہ باتیں کہی ہیں ،ایک شعرمیں وہ کہتے ہیں :

> تو بچابچاکے ندر کھاسے کہ بیآ نکینہ ہے وہ آئینہ حیثا میں میں عزیر دیسی دیگر ہم سرمہ میں

> جوشکسته ہوتو عزیز ترہے ، نگا ہ آئینیہ سا زمیں

بدول جو ہے بداللہ تبارک وتعالی نے بنایا ہی اس لئے ہے، تو بچا بچا کرر کھنا

چاہتا ہے اسے ،اس کو چوٹ نہ گئے ،اس کوصد مدنہ ہو ،اس کو تکلیف نہ ہو ،ارے بیاتو بنایا ہی اس لئے گیا ہے کہ اس پر چوفیس پڑیں ،اس پرضر بیس لگائی جا کیں اور جتنا

جتنا پیٹوٹے گا،ا تناہی آئینہ سازیعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظیم ہوگا۔ مصفحے میں طرح ہے میں ایک تابید تاریخ کا میں خواجہ اس کہ ہائے تارک

اب جو شخص اس طرح اپنے دل کو تو ڑتا ہے یعنی خواہشات کو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس کے دل کواپنی

جى گاە بنالىتے ہیں۔

ایک اورشعر

میرے شخ حفزت عار فی قدس اللّه سرہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پہلے بھی

اس کا مطلب مجھ میں نہیں آیا، حضرت کے فرمانے سے سمجھ میں آیا فرمایا کہ: بیہ کہہ کہ کا سہ ساز نے پیالہ پننخ ویا

اب اور پچھ بنائیں گےاس کو بگاڑ کے

جب پیالہ بنانے والے نے پیالہ بنایا اور بنا کرتوڑ دیا، کیوں توڑا؟ تووہ کہتا

ہے کہ اب اور پچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، جب یہ بڑے گا، ٹوٹے گا، تو ٹوٹے کے بیتے میں اس کی ایک نی صورت پیدا ہوگی، اس پر جمال آئے گا، اس پر رونق

تے گی اور بیاللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنے گا،اور بھی میں بھی شعر کہددیا کرتا تھا تو ایک

شعرمیں نے اسی مضمون پر کہا تھا کہ:

ور دول دے کہ مجھے اسنے بیارشا دکیا اب ہم اس گھر میں رہیں گے جسے بر باد کیا الله تعالی فرماتے ہیں ہم نے دل بنایا اس لئے کہ جتناتم اس کوتو ڑو گے اور اس کی خواہشات کے خلاف کام کر کے تو ڑو گے اتناہی میں اس کو اپنا گھر بناؤں گا، ہم اس

گھرمیں رہیں گے جسے برباد کیا۔

الله تعالیٰ توٹے دلوں کے پاس ہیں

اوریہی مفہوم ہےاس حدیث کا:

ان الله مع المنكسرة قلوبهم

الله تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کو اللہ کے خاطر توڑتے ہیں، گناہوں کی خواہشات اس کو

ا پی طرف بلار ہی ہیں، کیکن وہ اللہ کی خاطر ان خواہشات کو کچلتا ہے، ان کو د باتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک وتعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرما تا ہے، اللہ

بارک و تعالیٰ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو بھائی یہ پیغام ہے اس سورت کا۔

الله تعالیٰ کی طرف سے پیغام

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں بیفر مایا کہ بیسورت پڑھو تواس کے ذریعہ بیپیغام دیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بیچنے کاراستہ سوائے اس کے

کوئی اور نہیں کہ، قدافسہ من ذکھا ، میں داخل ہوجاؤیعنی ان لوگوں میں داخل ہوجاؤیعنی ان لوگوں میں داخل ہوجاؤ جواپی جان کو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور گنا ہوں سے بچو،

ارے بیہ گناہ ہیں جوعذاب کو دعوت دیتے ہیں، بیمعصیت تو ہے جو اللہ تبارک

وتعالیٰ کا قهر بلاتی ہے، بیمنکرات ہیں جواللہ تبارک وتعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے

ہیں تم تو یہ چائیج ہو کہ ہم کام تو سارے وہ کرتے رہیں جس پر پچھلی امتیں ہلاک کی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حمتیں نازل کریں، قرآن کا ارشاد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان گنا ہوں سے پاک صاف بناؤ: وقعد حساب من دسھا، نامراد ہے وہ شخص جوا پنی جان کو ان گنا ہوں کے جال میں پھنسا لے، یہ پیغام ہے جواللہ تبارک وتعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔

قوم شمود سے عبرت پکڑ و قوم شمود حضرت صالح علیہ الصلو قوالسلام کھراس کا نمونہ بھی بتادیا کہ دیکھو! قوم شمود حضرت صالح علیہ الصلو قوالسلام

پھراس کانمونہ بھی بتادیا کہ دیکھو! قوم شود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی ،اس نے سرکشی اختیار کی ،اس کا نتیجہ کیا ہوا، آخر میں قرآن کریم کہتا ہے، فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ ہِذَ الْبِهِمُ فَسَوْهَا.

فَدَمُدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُانِهِمْ فَسَوْهَا.

ان كي پروردگارنے ان كى اينك سے اينك بجادى، ان كے گناه كى وجہ سے واگر حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے فرما يا ہے كہ سورة: والشه مس پڑھوتو در حقيقت تلاوت تو اپني جگہ باعث اجروثو اب ہے ليكن اس ميں مجھے تو پيغام بينظر ورحقيقت تلاوت تو اپني جگہ باعث اجروثو اب ہے ليكن اس ميں مجھے تو پيغام بينظر آتا ہے كہ اللہ كے بندو! بيجودن رات بيٹے ہوئے تيمر كرتے رہتے ہو مجلسيں جى ہوئى ہيں، تيمر ہورہ ہورہ ہيں، فلال نے بيكرديا، فلال نے بيكرديا، تا وال تو الله تعالى علی اس تعمروں ميں گزار رہے ہو، مجلس آرائی ميں گزار رہے ہو، اتنا وقت الله تعالى كی طرف رجوع كركے اپنے گنا ہوں پر استغفار كرو، تو ہكرو، امت كے سابقہ اعمال كى معافى ما گو۔ الله تعالى سے امت كى شامت كى شامت اعمال كى معافى ما گو۔ الله تعالى سے امت كى شامت اعمال كى معافى ما گو۔ الله تعالى سے امت كى شامت اعمال كى دو اور اپنے حالات

## كياتم نے اپناجائزہ ليا؟

اگر چہم زبان سے بیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھو کہ یہ

جو کہدرہے ہیں کہ بیہ ہمارے گنا ہوں کا وبال ہے تو کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا؟ کسی گناہ کوترک کرنے کا کوئی اقدام بھی کیا؟ کبھی اس طرح جائزہ لے کر بھی

دیکھا؟ کہ میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہورہے ہیں،اور میں ان میں سے جن کوچھوڑ سکوں چھوڑ دوں، بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھا اگر نہیں دیکھا تو پھریہ تو باتیں

ہی باتیں ہیں کہ یہ ہمارے گنا ہوں کا وبال ہے، یہ ہمارے گنا ہوں کی سزا ہے۔ اپنی فکر کرو

## قرآن كريم ايسے موقعوں پر فرما تاہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی فکرلو، اپنی اپنی خبرلو، ہرایک انسان جائزہ لے کر دیکھیے کہ میں صبح سے لے کرشام تک جو زندگی گزارتا ہوں تو اس میں کہاں

کہاں مجھ سے گناہ ہور ہے ہیں؟ جھوٹ کتنا بول رہا ہوں؟ غیبتیں کتنی کررہا ہوں؟ نگاہ کا غلط استعال کتنا زیادہ کررہا ہوں؟ نگاہ کا غلط استعال کتنا زیادہ کررہا ہوں؟

زبان کا استعمال کتنا زیادہ غلط کر ہاہوں؟ اس کا جائزہ لے کر اپنی فکر کرواگرتم نے اپنی اصلاح کر لی تو جولوگ گمراہی کی طرف جارہے ہیں وہ تنہیں نقصان نہیں

• پہنچاسکیں گے۔

چراغ سے چراغ جلتا ہے

ہوتا <sub>س</sub>ے کہ جب ایک مخص اپنی اصلاح کرلے تو ایک چراغ جل گیا ،اللہ تعالیٰ کی سنت پیہے کہ چراغ ہے چراغ جلنا ہےتو پھراللہ تبارک وتعالیٰ روشیٰ کواور پھیلا دیتا ہے لہذامیرے بھائیوا وربزرگو!اس سورت کے پیغام کے طور پر کہ آج ہم لوگ بیارادہ لے کراٹھیں کہاس عذاب کودور کرنے کے لئے ، حالات کی تنگینی ہے اینے آپ کو بچانے کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گنا ہوں ہے استغفار کریں اور تو بہ کریں ، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ جا کر دور کعتیں صلوۃ توبہ کی نیت سے یڑھ کر پچھلی ساری زندگی کی تو بہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار کریں اور آئندہ اللہ تبارک وتعالیٰ سے بیعہد کریں کہ یا الله! اب ہم آپ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا جائے ہیں اور گناہوں ہے بچیخ کا ارادہ کرتے ہیں ،اپنی رحمت سے اس کی تو فیق عطا فر ما ، بیددعا کر کے اور پھر عزم کوتازہ کر کے اپنے آپ کو ہرطرح کے گناہوں سے بچانے کی فکر کریں تو کچھ بعید نہیں کہ یہ رات کی تاریکی ختم ہوکر سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ میں تبدیل موجائے، الله تبارك وتعالى پهرامن وامان كا نور، ايمان كا نور، اسلام كا نور، اطاعت کا نوراینے نصل وکرم ہے ہمیں عطافر مائے ، اللہ تبارک وتعالی اینے فضل وکرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بڑمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے ، آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





البيخ الصب ابرين

# رمضان رخصت ہور ہاہے

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى عُمَّنَ عَلَيْ عُمَّالِي ظِيمُمُ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک بیبلشرز ۱۹۸۷/۱۰ لیانت آبادنبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه .

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُراهِيُمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الثدالرحن الزحيم

## رمضان رخصت ہور ہاہے

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز!الله تبارک و تعالی کافضل و کرم ہے کہ اس

نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے بیہ مقدی کمحات عطا فر مائے ،اور آج رمضان المبارك كاجمعه ہے، جوآخرى جمعہ بھى ہوسكتا ہے، كيونكه الكلے جمعه ميں عيد الفطر ہونے کا بھی احمال ہے، اور اگر ۲۹ رکا جا ندنہ ہوا تو اگلا جمعہ رمضان کا آخری دن ہوگا۔ آخری جمعہ کولوگ عام طور پر جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ، اور اس آخری جعہ کے بارے میں کچھ مخصوص احکام بھی لوگوں میں مشہور ہوگئے ہیں ، واقعہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کی اس حیثیت میں قرآن وحدیث میں کوئی بات مٰد کور نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا ہر دن مقدس اور مبارک دن ہے، اور خاص طور یر جمعہ کا دن رمضان المبارک کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے،اس کے تقدس میں اور زیادہ اضا فہ ہوجا تا ہے،اور آخری جمعہ کے بعد کوئی اور جمعہ کا رمضان المبارک کے اندرآ نانہیں ہوتا، اس واسطے اس آخری جمعہ کی اہمیت سکسی در ہے میں اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارك كاآخرى جمعه کیکن رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو کوئی تہوار سمجھنا ، اوراس کے بار ہے میں کوئی خاص احکام مقرر کر لینا کہ جمعۃ الوداع میں خصوصی طور پراتنی رکعتیں پڑھی

جائیں گی، یااس دن فلاں عبادت انجام دی جائے گی، قرآن وحدیث میں الیک کوئی چیز ثابت تہیں۔ ہاں! رمضان المبارک کا ہردن فیتی ہے، اس کا ہر لمحد فیتی ہے، اور خاص طور پر جمعہ فیتی ہے، اور آخری جمعہ اور زیادہ فیتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جمعہ درمضان المبارک میں نہیں آئے گا۔

## الله کاشکرا دا کرنا چاہیے

البته بدا يك حقيقت ہے كہ جب رمضان المبارك كا آخرى جعد آتا ہے، توبيد اس بات کی علامت ہے کہ رمضان رخصت ہونے والا ہے، آ دمی کواس وقت میں دوتتم کے کام کرنے چاہیس ،ایک بیرکہاس وقت آ دمی کواللہ کاشکرا داکر نا چاہیے کہ اس نے اپنے قضل وکرم ہے رمضان السبارک کی دولت عطا فر مائی ،اوراس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا جا ہے کہاس نے اس ماہ میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی تو فِق بخشى ، الله تعالىٰ نے اپنے فضل و کرم سے روز ہ رکھنے کی تو فیق عطا فرماوی ، نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطافر مادی، تراویج پڑھنے کی توفیق عطافر مادی،اس پر الله تبارک و تعالیٰ کاشکر ادا کرنا چاہیے، بیاس کا کرم ہے کہاس نے ہمیں ان عبادتوں کی سی نہ کسی در ہے میں تو فیق عطا فر ما دی۔ يەسب اللەكى توقىق سے ہوا ورنه کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پیۃ بھی نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کب آیا تھا،اور کب نکل گیا، ندروزے کا اہتمام، نه نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح بیمہینہ بھی گز ار لیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اورشکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں داخل نہیں فر مایا، بلکہ ہمیں روزہ رکھنے کی تو فیق عطا فر مائی ،نمازیں پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی، تر اوت کم پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی، پیسب اللہ تعالیٰ کافضل و

كرم ہے، اور بياميدر كھنى جا ہيے كه انشاء الله وہ ان عبادتوں كواپنى بارگاہ ميں قبول

فر مائیں گے، اور ہماری کوتا ہیوں کے باوجود، اور ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ

تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فر مائیں گے،اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرمؤمن کو یہی امید رکھنی چاہیے۔

توبدا وراستغفار کرنا چاہیے

دوسرے بیکہ استغفار اور تو بہرنی جا ہیے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے عبادات کی تو فیق عطافر مائی، لیکن ہم نے کس طرح عباد تیں انجام دیں،

ان میں نجانے کتنی کوتا ہیاں ، کتنی غلطیاں ، کتنی خامیاں تھیں ، اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے ،قر آن کریم میں آتا ہے :

كَانُوُا قَلِيُلَا مِّنَ اللَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُوْنَ

(الذريت: ١٨٠١٧)

یداللہ کے نیک بندے وہ ہی جورات کو بہت کم سوتے ہیں، بلکہ رات کے وقت عبادت میں لیگے رہتے ہیں، رکوع کرتے

ہیں،اور سجدے کرتے ہیں،کیکن سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔

حق ادانه كريكنے پراستغفار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یارسول اللہ! استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، اس سے بہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوجائے تو اس گناہ پر استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی ما گل جاتی ہے، کیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ رات کوعباوت میں کھڑے ہیں، اورضیج کے وقت استغفار کررہے ہیں، یہلوگ کس چیز سے استغفار کررہے

ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ وہ استغفاراس بات پر کررہے ہیں کہ اے اللہ! آپ کی عبادت کا جیساحق تھا، وہ حق ہم سے ادائہیں ہو پایا:

مَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَاعَرَفُنكَ حَقَّ مَعُرِفَتِكَ

اے اللہ! آپ کی عبادت کا جوحق تھا، وہ ہم ادانہ کریائے، اے اللہ! آپ

کی معرفت کا جوت تھا، وہ ہم ادانہ کریائے۔

ہرعبادت کے بعدالحمد للّٰداوراستغفراللّٰد

الله کی دی ہوئی توفیق پرشکر کرو کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی توفیق عطا کی، اور ان عبادتوں کے توفیق عطا کی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو کوتا ہیاں، غلطیاں، خامیاں ہوئیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بیکام کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دوکام کرو، یعنی بیہ کہو: الجمد لللہ ، استغفر اللہ الحمد لللہ کے ذریعہ اللہ کی تعریف اور شکر اداکریں کہ اس عبادت کی استغفر اللہ کے دریعہ اللہ کی تعریف اور شکر اداکریں کہ اس عبادت کی

ا معتقر القد المدلقد کے در لیجہ اللہ کی سریف اور سرادہ سریں کہ ان سبادے ک تو فیق مل گئی ،اوراستغفاراس مات پر کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ، ولیسی عبادت نہ ۔

کرپائے، بیددوکام کریں۔

برمري سخت وعيد

تیسری بات میرکہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو ہرمؤمن کو یا در کھنی چاہیے، وہ میر کہ حضور اقد س صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے جبرئیل امین علیہ السلام کی ایک دعا پر آمین کہی، بعد میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللّہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللہ! آپ نے کس بات پرآمین کہی تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو میرے سامنے جرئیل امین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی، وہ دعایہ کی کہ برباد ہوجائے وہ مخض جس پر پورا رمضان المبارک کامہدینہ گزر گیا ،اور وہ اپنے گنا ہوں کی معافی نہ کراسکا ۔ العیاذ باللہ۔آپ اندازہ کریں کہ بیکتنی سخت بات ہے کہ جبرئیل امین علیہ السلام دعا کررہے ہیں،کہاں پر دعا کررہے ہیں؟متجد نبوی میں منبررسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس دعا کررہے ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے کون میں؟ نبی کریم ،سرور دوعالم ،حجم مصطفیٰ ،صلی الله علیه وسلم ہیں ،ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوسکتا در حقیقت میہ دعانہیں، بلکہ بدوعا ہے کہ برباد ہوجائے وہ مخص جس پر پورا رمضان المبارک گزرجائے ،اور وہ اپنے گنا ہوں کی مغفرت نهکرالے

# الله کی رحمت برس رہی ہے

بھائی! رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بددعا سے محفوظ رکھے، آمین وجہ اس کی میں رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بددعا سے محفوظ رکھے، آمین وجہ اس کی بہانے سیہ کے درمضان المبارک میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے تلاش کررہی ہے، روزہ رکھ لوتو گناہ معاف، تراوت کی پڑھ لوتو گناہ معاف، روزہ کی حالت میں تو بہ کرلوتو گناہ معاف، غرض قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور حدیث میں بھی فرمایا کہ رمضان المبارک

میں جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں،اورجہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈرہی ہے،اس کے باوجود کوئی شخص اینے گنا ہوں کی معافی نہ کراسکے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان السبارک الله تعالیٰ کی رحمت ہے دوررہ کرگز اردیا،اس لئے استغفارا ورتو بہ

کے ساتھ بقیہ رمضان المبارک کا وفت گز ارنا جا ہے۔

# یورا ملک مصائب کا شکار ہے

خاص طور پرآ جکل آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ہم کن حالات ہے گزر رہے ہیں، ہمارے ملک میں کیا پچھ طوفان بریا ہے،مصائب کا ایک سلسلہ ہے، جس میں پوری قوم گھری ہوئی ہے، سلاب ایسا آیا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا سلاب مجھی نہیں آیا، آپ اندازہ کریں کہ پانی کے اندرجو چشمے تھے، وہ محفوظ رہے، اور دریائے کابل جوا فغانستان سے نکلتا ہے، لیکن افغانستان میں کوئی سلاب نہیں، پاکستان میں سلاب ہے، پانچ دریا جوانڈیا اور کشمیر سے نکلتے ہیں، و ہاں کوئی سیلا بنہیں ، لیکن یا کتان آ کر سیلا ب کی شکل اختیار کر لی ، یہ سیلا بوں کا ایک طوفان اپنی جگه، دوسری طرف بدامنی ، خانه جنگی ،خودکش حیلے، دہشتگر دی ،لوگ ا یک دوسرے کے خون کے پیاسے بینے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ اور ان سب مصائب اورآ لام کے ساتھ حکمران ایسے کہ ساری قوم پریشان ہے، قوم کو بھروسہ نہیں، کسی کواعثادنہیں، دیکھوتو ڈرلگتا ہے کہ کہیں بیسب کچھ ہماری بدا عمالیوں کا

وبال تونہیں ہے؟ جوہم پرمسلط ہے،اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رحم فر مائے۔

لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں ،ان کو گالیاں دیتے ہیں ، حالانکہ حدیث

### جیسے اعمال ویسے حکمران ہوں گے

میں فرمایا کہ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو، جو کچھ مصائب آرہے ہیں تمہارے اعمال کے سبب آرہے ہیں ،ارے جن کو گالیاں دے رہے ہو،تم ہی تولے کرآئے ہو،تم ہی نے اپنے ووٹوں سے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، تو گالیال دینے سے کیا حاصل؟ ہال اسنے غلطیول پرتوبہ کرو-إنَّمَا أَعُمَالُكُمُ عَــمّـالُـكُــمُ-يتِمهارے حكمران بيتو تمهارے اعمال بين، بيتمهارے اعمال كا آئينه ہے،تویدسب کچھ جوصور تحال نظر آرہی ہے، در حقیقت بداعمالیوں کا وبال ہے،اور بدا عمالیاں ایک نہیں، کسی کے ہاں کچھ ہے، کسی کے ہاں کچھ ہے، نمازیں چھوڑ رکھی ہیں،روزےچھوڑ رکھے ہیں نہیں۔ ایک جھی نمازی نہیں ہے ابھی مجھے سندھ کے ایک بہت ہی ذمہ داروڈ ریے بتارہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بیرحالت ہے کہ ایک مبحرتھی ،اس میں مؤذن اور امام ایک ہی شخص تھا، کیونکہ اور کو کی شخص و ہاں نمازی نہیں تھا، اس لئے وہی اذ ان دیتا تھا، اور وہی نماز

فلمیں چل رہی ہیں، وی ہی ،آرچل رہے ہیں، ٹی،وی چل رہاہے،لوگ بیٹھے فلمیں دیکھر ہے ہیں،اذان کی آواز کان میں پڑرہی ہے،لیکن کسی کومبحد میں آنے

پڑھا تا تھا، سالہا سال ہے یہ کیفیت ہے کہ وہ اذان دیتا اور نمازیوں کا انتظار

کرتاہے، ایک نمازی بھی مسجد میں نہیں آتا، جبکہ مسجد کے برابر میں ہوٹل کے اندر

ک تو فیق نہیں ہوتی ، بیرحال ہے ،کلمہ پوچھو ،کلمنہیں آتا۔ میں میں سے کہمیں ملد سور نہیں اور

سیلاب زرگان کے کیمپوں میں آنے والوں کا حال

ہم نے بھی مختلف جگہوں پر دارالعلوم کی طرف سے سیلاب زدگان کے لئے

کیمپ لگائے ہیں، اللہ تعالی ان کی خدمت کی تو فیق نصیب فرمائے کیکن جولوگ کیمپ کے اندرآ رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کر تچی بات سے ہے کہ رونا آتا ہے، انہیں

نجاست کانہیں پیتہ،استنجاء کا پیتنہیں، وضوکر نانہیں آتا، نماز تو در کنار بکمہ بھی زبان نے بیں نکاتا، توایک طرف توبیرحالت ہے بے خبری اورغفلت کی۔

نمازیوں کا حال پیہے

پچھلوگ وہ ہیں جونمازروزہ تو بے شک کررہے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں کیکن جب دفتر وں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں ،قزاق بن کر بیٹھتے ہیں، جب بازاروں میں جاتے ہیں ،تجارت کرتے ہیں تو قزاق بن کر تجارت

ہیں، جب باراروں یں جانے ہیں، بجارت رہے ہیں و سران بن سر جارت کرتے ہیں، لوگوں کی کھالیں کھینچنے کی فکر میں ہیں، یہ بدا عمالیوں کا طوفان ہی ہے،

الله کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ جب نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، پیپیوں کی خاطرایسے دیوانے ہوجا کیں کہلوگوں کی کھال کھینچنے

ک فکر میں ہوں،اورحرام خوری پورے معاشرے کے اندرسرایت کر گئی ہو،تو کیا ہوگا؟اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنہیں ہوگی؟اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں،

ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، بہتو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عذابِ عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی، لیکن جزوی طور پر عذاب اورسزائیں آتی رہیں، پہلے بھی آتی رہیں،اوراب بھی آسکتی ہیں،اورآتی رہیں،اورآ آقی رہیں،اورآ آقی رہیں گرہ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے،اپنے گنا ہوں کی معانی نہیں مانگیں گے،اپنے گنا ہوں کونہیں چھوڑیں گے۔ تو بہ واستغفار کرو

• لہذا بھائیو! آج جمعہ ہے، رمضان کا شاید آخری جمعہ ہو،اس میں خصوصی طور

پر میں درخواست کرتا ہوں کہ ہرمسلمان چھوٹا بڑا، عالم جاہل، پڑھا لکھاان پڑھ جو بھی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگ لے، اور توبہ کرلے، اور عہد کرلے اللہ سے کہ اب روز بے کرلے اللہ سے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، اب نمازین نہیں چھوٹیں گی، اب روز بے

کر لے اللہ سے کہ اب کناہ ہمیں ہوگا، اب نمازیں ہمیں چھومیں لی، اب روزے نہیں چھوٹیں گے، اب زکو ۃ ٹھیک ٹھیک اداکی جائے گی، اور اب لوگوں کے ساتھ

ا مانت اور دیانت کا معاملہ کیا جائے گا، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب غیبت نہیں کریں گے، اور اب حرام طریقے سے مال حاصل نہیں کریں گے، اب دھو کہ نہیں

دیں گے،اب ملاوٹ نہیں کریں گے،اوراب لوگوں سے دفتر وں میں بیٹھ کررشوت مریب سرس نزیر سری سے

کی خاطران کو چکرنہیں کوائیں گے۔

رشوت نے قوم کو تباہ کر دیا

سب سے بڑا و بال جو ہماری قوم پرمسلط ہے، وہ بیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو رشوت کی جاٹ لگ گئ ہے، خدا کے لئے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، ہمیشہ

اس د نیامیں زندہ نہیں رہنا، ایک دن د نیاسے جانا بھی ہے، قبر میں سونا بھی ہے، اللہ

تبارک و تعالی کے سامنے حاضری بھی دینی ہے، خدا کے لئے اس وفت کا خیال کرو،

اور پیرام خوری چھوڑ دو، رشوت ستانی حچموڑ دو، دھوکہ دہی حچموڑ دو، ملاوٹ حچموڑ دو،لوگوں کے حقوق پر ڈا کہ ڈالنا حجھوڑ دو، ورنہاللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وفت بھی دستک دے سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، قر آ ن کہتا ہے، کیالوگ بے خبر محفوظ ہو كربيٹھ گئے، ہماراعذاب ان پرسوتے ہوئے آسكتاہے، جاگتے ہوئے آسكتاہے، جب وہ کھیل رہے ہوں اس وقت آسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آئکھوں ہے، اب بھی اگر ہوش نہ آئے ،اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہلو، تو آخر کب ہوش آئے گا؟؟ الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو قرآن کہتا ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہم سے رجوع کراو، ہمارے پاس آ جاؤ، تو بہ کرلو، استغفار کرلو، اب میہ چندرا تیں باقی ہیں، رمضان کے چندون ہیں، ایک ہفتہ ابھی تک اللہ کے فضل سے باقی ہے، اس میں راتیں آرہی ہیں،عشرہ اخیرہ کی راتیں ہیں،اللہ تعالٰی کی طرف سے ہررات مناوی آواز لگا تا ہے، بھائی سب اپنے اپنے گنا ہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو،عہد کروگناہ کوچھوڑنے

ہیں، عشرہ اخیرہ کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہررات منادی آواز لگاتا ہے، بھائی سب اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، عہد کروگناہ کوچھوڑنے کا، اور ساتھ ہی پوری امت کے لئے دعا کروکہ یا اللہ! ہماری قوم کواس عذاب سے اس قہر سے بچالے، اور ہمارے حالات کو درست فرمادے، ہمارے ملک کے اندر بھی عافیت، اطمینان اور چین عطافر مادے، اس کوچے معنی میں یا کستان بنادے، صحیح معنی میں سنے کی توفیق عطا فرمادے، اسلامی جمہوریہ صحیح معنی میں بننے کی توفیق عطا فرمادے، اس بات کی دعا کیس کرو، گڑگڑاؤ، رو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھ بعید نہیں کہ یہ جورمضان کے آخری ایام ہیں، یہ ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بن

جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آجائے، اور ہماری مغفرت ہوجائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







# رمضان کے بعد کی زندگی

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفِي عُمِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْتِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الات آبادنبرا - کراجی ۱۹ مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعلَى الرِ إِبُرْهِيُمَ

إِنَّكَ حَمِيُكُ مَّجِيُكُ

#### بسم الله الرحن الرحيم

# رمضان کے بعد کی زندگی

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئْتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَنْ لَيْسُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَيّدَنَا وَنَبِيّنَا لَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ الله وَمُولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَا الله عَلَى مَا هَداكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ و اللهُ كُورُونِ اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ اللهُ الْمُونُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدُونُ وَ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدُونُ وَ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى مَا هَدُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَا عَلَى مَا هَدُونُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدُونُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَو اللّهُ عَلَى مَا هَدُاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عُلَاكُمُ اللّهُ عَلَا عُلَاكُمُ اللّهُ ع

آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلنَا الْعَظِيُم، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ، وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز ، الله تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے

ہمیں رمضان کامہینہ عطافر مایا، اور آج اس رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے لئے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، جومیں نے

آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ،اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَلاَّكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُون

(البقرة : ١٨٥)

یعن ہم نے اس مہینے کے روز ہے تم پر فرض کئے ہیں ،اس لئے فرض کئے ہیں تا کہ تم تیس دن کی گنتی پوری کرو۔

### کیاوہ فضیلت سے محروم ہوجائے گا؟

اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب لفظ استعال فرمایا، اگر غور کیا جائے تو ہمارے لئے اس لفظ میں تسلی کا بڑا سامان ہے، ہروہ مسلمان جس کور مضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی دفیق ہوئی، اس کے دل میں بھی نہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھ سے روزے رکھنے کی دفیق تو ادا ہو ہی نہیں سکا، جس طرح روزے رکھنے چاہیے تھے، اس طرح روزے نہیں رکھسکا، تو کیا روزے کے جوفضائل قرآن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں کہا میں ان سے محروم رہوں گا؟ کیا میں ان برکتوں سے، رحمتوں سے، محروم رہوں گا؟ کیا میں ان برکتوں سے، رحمتوں سے،

اس اجر و ثواب سے محروم رہوں گا جو قرآن وحدیث میں روزے کے بیان ہوئے

ہیں؟ مثلاً میر کہ جوشخص رمضان کے روزے رکھ لے گا، اس کے پیچھلے گناہ معاف ہوجائیں گے، اور روزہ دار کے لئے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، جس کا نام

برب یں سے معنی ہیں ہے۔ اس میں ہیں سیراب ہونے والے کا دروازہ، "باب الریان کے معنی ہیں سیراب ہونے والے کا دروازہ،

چؤتکہ بیہ بندہ میری خاطر پیاسا رہاتھا،میری خاطراس نے پیاس برداشت کی تھی، آج اس کے لئے وہ درواز ہمقرر کیا گیا ہے جس کا نام ہی''سیرانی کا درواز ہ''ہے، اور بیکہروز ہ میرے لئے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کینی اور عبادات کے لئے تو بي فرمايا كه فلا عبادت يراتنا ثواب ملے گا، فلا عبادت يراتنا ثواب ملے گا، فلاں عبادت کے نتیج میں جنت میں محل تغمیر ہوجائے گا،کیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیرمیرے لئے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، لیمن اس کا بیان کر ناممکن ہی نہیں جو بدلہ میں روز ہ دارکودینے والا ہوں۔· تم گنتی بوری کرلو بیسارے کے سارے اجروثواب، پیضیلتیں، پیرکتیں، پیرحتیں،روز ہے وار کے لئے اللہ نے رکھی ہیں جمعی جمل ہمارے ولوں میں بیخیال آتا ہے کہ ہم سے تو روزه صحیح معنی میں ادا ہی نہیں ہوسکا،تو کیا ہم ان فضائل و برکات ہے محروم رہیں گ؟ اس کے جواب میں قرآن کریم فرماتا ہے کہتم روزے کی حقیقت کو کیا

دارکے لئے اللہ نے رکھی ہیں، بھی بھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سے تو روزہ صحیح معنی میں ادائی نہیں ہوسکا، تو کیا ہم ان فضائل و برکات سے محروم رہیں گے؟ اس کے جواب میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم روزے کی حقیقت کو کیا بجالاتے، اس کاحق تو کیا اداکرتے، ہم تو صرف بیہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کرلو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرلو، تو ہم اس گنتی ہی میں برکت ڈال دیں گے، انشاء اللہ، تم سے تمیں روزے رکھنے کے لئے کہا ہے، تم تمیں دن پورے کرلو، جیسے تیسے بن اللہ، تم سے تمیں روزے رکھنے کے لئے کہا ہے، تم تمیں دن پورے کرلو، جیسے تیسے بن بڑے کرلو، اس لئے کہ تم نے میرے حکم کا لحاظ تو کیا، تم نے میرا حکم مانا تو سہی، معا جز ہو، کمزور ہو، اور تم سے وہ میرے حکم کی خاطر تم نے کھانا پینا چھوڑ اتو سہی، تم عاجز ہو، کمزور ہو، اور تم سے وہ اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری عبادت کو اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں بن پڑی جو کرنی جاہدے تھی۔

دیکھوں یا اپنی رحت کو دیکھوں؟ میری رحت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جب تم نے گفتی پوری کر لی تو بس تم میرے قریب آگئے، اس لئے اس پر میں تہمیں اجردوں گا۔ ''لیلۃ الجائز ق''انعام کی رات

اوراییاا جردوں گا جس کا حدیث شریف میں بیان آیا ہے کہ یہ جو آج عید الفطر کی رات آنے والی ہے،اس کولیلۃ الجائز ۃ قرار دیا، یعنی بیانعام کی رات ہے، ان بندوں کے لئے جورمضان کے مہینے میں میری خاطر بھو کے پیاسے رہے، اور جنہوں نے میری خاطر را توں کو جاگ کرگز ارا، جومیری خاطر تراوت کی رات میں کھڑے رہے، آج ان بندوں کو انعام دینے کی رات ہے،اس رات میں اللہ تعالیٰ کھڑے رہے، آج ان بندوں کو انعام دینے کی رات ہے،اس رات میں اللہ تعالیٰ

ا پنے نصل وکرم سے ہم جیسے کمز وروں کو بھی نواز دیتے ہیں ۔ ان کئی مطالک سال کہ ہ

الله کی بروائی بیان کرو

#### مز دورکومز دوری بوری دیدی جائے

اور جب امام عید کی نماز کا خطبه دیتا ہے تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے کہ خطبہ کے درمیان میں بار بار رہے تکبیر کہی جائے کہ'' اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا الله والله اكبر، الله اكبرولله الحمدُ ، بيه در حقيقت اس آيت قر آني ' وَ لِتُ كَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مًا هَادُكُمُ " بي عمل مور ما ہے۔ اور جب بندے عيد الفطر کي نماز اوا كرنے كے لئے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اس کا منظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح کھینچاہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لئے اتنا بڑا مجمع عیدگاہ کے اندر جمع ہے تو اس وقت اللہ تعالی فرشتوں ہے فر ماتے ہیں ، اے میرے فرشتو! یہ بتا ؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی جا ہیے؟ جس مزدور نے اپنا کام پورا کرلیا ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یااللہ! جومز دورا پنا کام پورا کرے،اس کی اجرت بھی اس کو پوری ملنی جاہیے ،اللہ تعالی پھران بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہید کیھو، بیرمیرے بندے ہیں،جن پرمیں نے ایک فریضہ عائد کیا تھا کہ وہ رمضان المبارك ميں روز بے ركھيں ، انہوں نے اس فريضه كو يورى طرح ادا كرليا ، اور آج پیمیرے بندے اس میدان کے اندر مجھ سے دعا کیں کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں،اور مجھ سے مانگنے کے لئے جمع ہوئے ہیں، میںا پنی عزت وجلال کی قشم کھا کر کہتا ہوں ، میں اینے کرم کی فتم کھا کر کہتا ہوں ، میں اینے بلندا و عظیم مقام کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعا ئیں قبول کروں گا ،اور آج میں ان کی برائیوں کوبھی احیائیوں سے تبدیل کر دوں گا۔

### میرے کہنے کے مطابق گنتی بوری کرلی

اس کے دومطلب ہیں، ایک مطلب سے کہ میرے بندے کمزور ہیں، ضعیف ہیں،اورجیسی عبادت کرنی چاہئے تھی، و لیم عبادت کاحق ادانہیں کر سکے، بیہ

بندے اس خیال میں ہیں کہ ہم سے عبادت کاحق ادانہیں ہوسکا، انہوں نے جو

عبادتیں کیں، ان عبادتوں میں بھی برائیاں داخل ہوگئ تھیں، کیونکہ عبادت کے دوران ان کا د ماغ و ذہن کہیں اور بھٹکا ہوا تھا،نماز کے لئے نیت باندھی تھی،لیکن

ی به سام در در ماغ کہیں اور کہیں اور تھا، خیال کہیں اور تھا، اور میری طرف مراب سام مند سام کہیں اور کہیں اور تھا، خیال کہیں اور تھا، اور میری طرف

پوری طرح متوجہ نہیں تھے، بیرسب ان بندوں کی برائیاں ہیں، آج میں ان کی برائیوں کوبھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے کہنے کے مطابق س

گنتی پوری کرلی،اوراب میں ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا،اوران کی برائیوں کوبھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔

بریدورن پیدیون برای تههاری شبخشش هو چکی

مہماری ہسس ہو پہی اس اعلان کے بعد جب یہ بندے عید گاہ سے واپس جاتے ہیں تو ان سب

کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے،آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا انعام عیدالفطر کے دن دیا جارہاہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر کروتو جنہوں نے رمضان المبارک میں

جار ہاہے، جب اللہ تعالی کی رحمت پر نظر کروتو جہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، اور اپنی حد تک رمضان المبارک میں عبادتیں انجام ویدیں تو انشاء اللہ جب عید گاہ سے نکلو گے تو مغفور ہو کر نکلو گے، یعنی اب تہماری مغفرت ہو چکی،

ابتم بخشے بخشائے ہو، یعنی اب تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کا کوئی داغ نہیں

ر ہا، بالکل صاف *تھرے ہوگئے۔* ر

بڑے گنا ہوں کے لئے توبہ کی ضرورت ہے

د یکھئے! جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یول

الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے جس کو چاہیں بغیر تو بہ کے معاف کر دیں ، کیکن قاعدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ الله تعالیٰ یوں ہی ہے کہ کبیرہ گناہ الله تعالیٰ یوں ہی معاف فرماتے رہے ہیں، مثلًا وضو کرنے کے نتیجے میں معاف ہوگئے، مسجد کی

طرف چل کر گئے تو معاف ہو گئے ، نماز پڑھی تو معاف ہو گئے ، کیکن بڑے بڑے گناہوں نے لئے تو بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہم تمہارے باطن کوصاف کردیں گے

ایک مسلمان کا ظاہر حال ہے ہے کہ جب اس نے رمضان المبارک کامہینہ روز ہے کے ساتھ گزارا تواس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی ضرور کی ہوگی کہ یااللہ! میں اپنے گنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں، لہذا عید کے دن اللہ تعالیٰ اس

ہوں کہ یا اللہ: یں اپ کی ماہوں سے دبہ رہا ہوں ، ہدائی برے رہ اللہ کا ہوں کہ کا کی رمضان کی توبہ قبول فر ما کر اعلان فر مادیتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیا، اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کر دیا، اب بخشے بخشائے، یاک صاف ہوکرایئے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، جبتم نے ضبح اٹھ کرنماز عیدسے یاک صاف ہوکرایئے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، جبتم نے ضبح اٹھ کرنماز عیدسے

پہلے عسل کیا تھا تو اس کے ذریعہ ہے تم نے جسم کوصاف کیا تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے، اب عیدگاہ کے اندر ہم تمہارے باطن کوصاف کردیں گے، اور دھودیں

پہنے تھے، اب عید گاہ کے اندر ہم تمہارے باعن لوصاف کردیں ہے، اور دھو دیں گے، اور واپس جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بیکوئی معمولی انعام ہے جواللہ

تعالیٰ عید کے دن عطافر مارہے ہیں۔

عیدگاہ سےنکل کر کیا کرو گے؟

البته د كيف كى بات بير ب كه الله تبارك وتعالى نے تو اس دن اپني رحت

سے ہمیں پاک صاف کردیا،اور ہماری مغفرت فرمادی، اور ہماری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا،ان کی طرف سے بیکرم ہور ہاہے،نیکن عیدگاہ سے نکلتے ہی

کیا پھر گناہوں میں مبتلا ہوجاؤگے؟ کیا پھر گناہوں کی زندگی شروع کردو گے؟ کیا

پھراپنے دل پر گناہوں کے داغ لگاؤ گے؟اللہ تعالیٰ نے تو تمہارےجسم کو بھی، تمهار ہے ایمان کوبھی ہمہاری روح کوبھی پاک صاف کر دیا ہمہاری مغفرت کر دی،

اورتمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادت کوبھی قبول فر مالیا،تم نے تو عبادت کاحق ادانہیں کیا تھا، کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہدیا کہ چلوتم صرف گنتی پوری کرلو، ہم تمہارے حساب میں لگادیں گے۔

## ایک مسلمان کابیرکام نہیں

کیکن تمہارا بیرحال ہے کہتم ادھرعیدگاہ سے پاک صاف ہوکر نکلے اور پھر دوبارہ گنا ہوں کی زندگی شروع کر دی ،اور پھروہی مال لوٹنے کی فکر ، پھروہی رشوت لینا، پھر وہی لوگوں کو دھو کہ دینا، پھر وہی جھوٹ اورغیبت، اور پھر وہی عریانی اور فحاشی ، پیکیاتم الله تعالی کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کاشکرا دا کررہے ہو؟ پیر

مت شمحصنا كەرمضان المبارك گزرنے كے بعداب ہم آزاد ہيں، جو حاميں كريں،

جس طرح جابیں برے اعمال کے اندر مبتلا ہوں ، جس طرح جابیں پیسے کما کیں ،

جس طرح چاہیں پیسے خرج کریں، یا در کھئے!مسلمان کا پیکامنہیں۔

دوبارہ گناہوں کے داغ نہ کیں

مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس طرح ایک سفید کپڑا، جوابھی دُھل کرآیا ہے، اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس سفیداور دُھلے ہوئے کپڑے پرچھوٹا سا

داغ بھی لگے گا تو وہ بہت برا لگے گا،اوروہ داغ دور سے نظر آئے گا،لیکن اگر کپڑا پہلے سے میلا کچیلا ہے،اس پردس داغ پہلے سے لگے ہوئے ہیں،اگرایک داغ اور

لگ گیا تو کیا فرق پڑے گا، لہذا جب الله تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے میں دھودیا تو اس بات کی کوشش کروکہ اب دوبارہ گناموں کے داغ نہ لگین،

جس طرح رمضان المبارك میں روز ہے كے دوران پیاس کگئی تھی ، اور پانی پینے كو

جی جا ہتا تھا،کیکن تم نہیں پیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا ڈرلگا ہوا تھا، اور پانی پینے سے روز ہ ٹوٹ جائے گا،اس لئے تم پانی نہیں پیتے تھے۔

آنکھوں کو گنا ہوں سے بچالے

اس طرح ابرمضان المبارك كے بعدتمہار بسامنے گناہوں كے داعيے آئيں گے، تقاضے آئيں گے، گناہوں كے مواقع آئيں گے، اور تمہارا جی چاہے گا

کہ میں بیا گناہ کرلوں،لیکن جس طرح روزہ کے دوران تم پانی پینے سے رُک گئے تھے،اس طرح گناہ کے تقاضے کے وقت گناہ کرنے سے رُک جاؤ،مثلاً دل میں بیہ

سے بہن کرن کا مانکے والے سے میں دیا ہے اور ہے ہوئی ہیں ہیں۔ تقاضہ ہور ہاہے کہ آنکھوں کو لذت وینے کے لئے فلم دیکھوں، جس سے میری

آئکھوں کولذت حاصل ہوجائے ، یا در کھیے! بیہ شیطان تمہارے دل میں بیرتقاضہ

ڈال رہا ہے، اور تمہارانفس تمہارے دل میں بیدا عیہ پیدا کر رہا ہے، کیکن تم
اللہ کے لئے اپنی آنکھ کو اس سے بچالو، اور بیسو چو کہ میرے مالک نے مجھے بیہ
آنکھوں کی نعمت دی ہے، اور بینعت مجھے مفت مل گئی ہے، اگر بینعت مجھ سے چھن
جائے، تب پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا بینائی کے اندر کمزوری آجائے تو
آدمی اس کو بحال کرانے کے لئے دنیا کی ساری دولت خرچ کرنے کے لئے تیار
ہوجا تا ہے، لہذا میں اس عظیم نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعال نہیں کروں گا،
بیسوچ کرآ دمی اپنی آنکھوں کو اس گناہ سے روک لے۔
میس اب غیبت نہیں کروں گا

یہ ہے ایمان کا کام کہ دل میں ایک رکاوٹ اور خلش پیدا ہوجائے، اسی
رکاوٹ اور خلش کا نام ہے'' تقوی''جوانسان کی خواہشات پرلگام ڈال دیت ہے،
جس طرح روزہ کی حالت میں بدرکاوٹ تھی، اسی طرح ہرگناہ کے تقاضہ کے موقع پر
بیکام کرو۔ مثلاً دوستوں کی مجلس جی ہوئی ہے، اور ہنسی نماق ہور ہاہے، اور اس مجلس
میں کسی کا ذکر کر کے اس کا مذاق اُڑ ایا جارہا ہے، اس کی برائی کی جارہی ہے، اور
اس میں مزہ آرہا ہے، یہ گناہ کا تقاضہ ہے، الہذا جس طرح روزہ کی حالت میں پانی
پینے سے زک گئے تھے، اسی طرح غیبت کے موقع پرغیبت کرنے سے زک جاؤ کہ
نہیں، میں کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح
مذات نہیں، میں کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح
مذات نہیں اُڑ اور کا گا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا اس کی دل شکنی ہو، یا اس کا

#### میں رشوت نہیں لوں گا

یا مثلاً تم کسی سرکاری ادارہ کے سربراہ ہو، یا کسی سرکاری محکمہ میں تمہارے سپرد کوئی ذمہ داری ہے،اب اس ادارہ میں کسی آ دمی کا کوئی کام تمہارے پاس آ گیا، اور تمہارے پاس اس بات کا موقع ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لئے اس سے ہزاروں یالاکھوں کی رشوت کا مطالبہ کرو۔اس موقع پرتمہارےروزے کا امتحان ہے كتم نے رمضان المبارك ميں جوروز ہ ركھا تھا،اس سے تقوى پيدا ہوايانہيں؟ كياميں ان لاکھوں رویے پر ٹھوکر مار دیتا ہوں ، کیونکہ بیترام کی کمائی ہے، اور بیمیرےرزق کو حرام کردے گی،اس کے ذریعہ سے میرےجسم پر جوگوشت اُگے گا وہ حرام کا گوشت ہوگا، اگر بیرام کی کمائی میں اینے بچوں کو کھلاؤں گا تو وہ بیج حرام سے پرورش یا ئیں گے، اور میں اپنے بچوں کوحرام سے نہیں پالوں گا، اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اُ گاؤں گا، چاہے مجھے دال روئی کیوں نہ کھانی پڑے، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے فاقے کرنے پڑیں کیکن میں رشوت کا ایک پیسہ بھی اپنی زندگی کے اندر استعال نہیں کروں گا۔جس دن د ماغ میں بیہ خیال پیدا ہو گیا تو الحمد ملامتہ ہیں روز ہے کی حقیقت حاصل ہوگئی۔بس انسان اس کی کوشش کرلے، اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرلے۔ الله ہے اس کی تو فیق طلب کرو

ابھی رمضان المبارک کے چندلحات باقی ہیں،اورنمازعیدالفطر کا اجتاع دعاؤں

کی قبولیت کا خاص موقع ہے، آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، الله تعالیٰ سے خوب دعا کروکہ یا اللہ!اس روزے کی حقیقت اور اس کی روح ہمیں اپنی زندگیوں

میں اداکرنے کی توفیق عطافر مائے ، اور ہماری آئندہ کی زندگی کو گناہوں سے ، معصیتوں سے ، معکرات سے ، وحوکہ بازی سے ، کرپٹن سے ، حرام خوری سے بچالے ، یہ دعا کرو، اور پھرعزم کرو۔ بس آدمی دوکام کرنے ، ایک طرف عزم کرلے ، اور ہمت سے کام لے ، اور دوسری طرف اللہ سے مانگے کہ یا اللہ! میں نے عزم تو کرلیا ہے ، کیکن اے اللہ!

آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر ثابت قدم نہیں روسکتا، اے اللہ! اپنے فضل وکرم سے کھے اس عزم پر ثابت قدم رکھئے، یہ دعا کرو، اگرتم سے دل سے بیر چاہتے ہو کہ اپنے

دل کو پاک باز بناؤ، اپنی زندگی کواللہ کی مرضی کے مطابق بناؤ، تو انشاء اللہ بیدعائیں قبول ہوں گی، بیعزم بیکا رنبیں جائے گا،اللہ تعالیٰ ٹھیک زندگی عطافر مائیں گے۔

### ہمارے ملک پرعذاب مسلط ہے

اس وقت ہمارے او پراپنی بدا عمالیوں کا ، اور حرام کا عذاب مسلط ہے ، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اپنی حرام خوری سے پناہ مانگیں ، اور اس وقت ملک میں جوسلاب آیا ہوا ہے ، جومصائب آئے ہوئے ہیں ، جوٹار گٹ کلنگ ہور ہی ہے ، کسی کی جان محفوظ نہیں ، آبر ومحفوظ نہیں ، بیسب کیا ہیں ؟ بیسب تا زیانے محفوظ نہیں ، کسی کا مال محفوظ نہیں ، آبر ومحفوظ نہیں ، بیسب کیا ہیں ؟ بیسب تا زیانے

محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، آبر ومحفوظ نہیں، بیسب کیا ہیں؟ بیسب تا زیانے ہیں، جو ہمارے او پرلگ رہے ہیں کہ خدا کے لئے واپس آجاؤ، خدا کے لئے اپنے حالات درست کرلو، اپنی زندگیوں کوسنوارلو، ان تا زیانوں کو سجھنے کی ضرورت ہے،

الله تعالى اپنے نضل وکرم سے ان کو بیھنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور اپنی زندگی کو الله تعالی اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العلمین

## ماه ذيقعده كى فضيلت

ثُخ الاسلام صفرَت مَولانا مُفِقَى عَبِينَ عَلِيهُا مِنْ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ مَعْلَمُ اللهِ اللهِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ ال

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۸۸/۱۰/۱یانت آباد نبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مبحد بیت المكرّم

مخلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اللهم صل على مُحمَّد وَعلى الِ مُحمَّد كَمَاصَلَّيْتَ على إِبُراهِيُمَ وَعلى الِ إِبُراهِيُمَ وَعلى الِ إِبُراهِيُمَ اللهُمَّ مَارِكُ على مُحمَّد وَعلى الله مُحمَّد اللهمَّ مَارِكُ على مُحمَّد وَعلى اللهمَّ مَارِكُ على مُحمَّد وَعلى اللهمَّ مَارِكُ على مُحمَّد وَعلى اللهمَّ مَارِكُ على البراهِيمَ وَعلى الله البراهيمَ كَمَابَارَكُتَ على إبراهِيمَ وَعلى الله البراهيمَ الله اللهماريمية على اللهماريمية مَعيد اللهماريمية على اللهماريمية مَعيد اللهماريمية الماريمية اللهماريمية المحمد المحمد المحمد المحمد اللهماريمية المحمد ا

#### بسم الثدالرحن الرحيم

## ماه ذيقعده كي فضيلت

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعْتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانَّ سَيَّدَنَا وَلَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيُراً \_ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللُّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ، بسُمِ اللُّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَالْفَجُرِ ﴿ وَلَيَالِ عَشُرِ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُرِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ ﴿ هَـلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ آمَـنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْمِ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ. وَنَحُنُ عَلَى ذْلِكَ مِنَ الشَّاهِ لِيُنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ . وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعلَمِينَ.

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزيز! بيمبينه جوچل رباب، بيذيقعده كامبينه،

یوں توسارے مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں،سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر دن کے گھنٹے اس کے تخلیق کئے ہوئے ہیں، کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے پچھ خاص ز مانوں کواپنی طرف نسبت دے کرخصوصی شرف عطافر مادیا ہے، اور خاص ز مانوں کا بیسلسلہ شعبان سے شروع ہوا ہے، اورمحرم الحرام پر جا کراس کا اختیام ہوگا،شعبان میں روز ہے رکھنے کی فضیلت بیان فر مائی گئی،اسی میں ایک رات شب برات کی آتی ہے، جس میں عبادت کرنے کا خصوصی ثواب ہے، اور پھر رمضان المبارك كا پورامہينہ آيا،جس كے دن بھى مبارك،جس كى راتيں بھى مقدس، يہ پورا مہینہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے عبادت کے لئے بنایا، اور اس کے خصوصی فضائل مقرر

### مج کے ڈھائی مہینے

رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے ، اور شوال ہے؛ اٹھر حج ؛ شروع ہوجاتے ہیں،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا کہ:

ٱلۡحَجُّ ٱشۡهُرٌ مَّعُلُوۡمٰت

یعنی جج کے لئے بچھ مہینے متعین ہیں ، اور اس کی تشریح حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر بیان فر مائی کہ وہ حج کے مہینے، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں، جج کے مہینے ہونے کے معنیٰ یہ ہیں کہ کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے چلے، تو ان ایام میں روانہ ہونے کی صورت میں جج کا احرام باندھ کر روانہ ہوسکتا ہے، چاہے وہ جج تمتع ہو، یا قران ہو، یا افراد ہو، یعنی اگر شوال سے پہلے کوئی شخص حج کے

ارادے سے نکلنا چاہے تو اس کے لئے جج کا احرام باندھنا درست نہیں، لیکن کم شوال کے بعد جس دن بھی وہ جج کے لئے روانہ ہوگا، اس دن وہ جج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس طرح بیسوا دو مہینے جج کے مہینے کہلاتے ہیں، پہلے چونکہ سفر پیدل ہوا کرتے تھے، جج کے سفر میں دور دراز سے آنے والوں کو ایک ایک مہینہ اور دودو ماہ لگ جایا کرتے تھے، اس لئے یہ مہینے جج کے لئے مقرر کردیۓ گئے تھے۔

#### اس پر حج فرض ہوجائے گا

اس کے علاوہ ایک تھم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جج کے ان مہینوں کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور اس کے پاس وہاں تھرنے کی استطاعت بھی ہوتو چاہے اس سے پہلے جج فرض نہ ہوا ہو، لیکن ان مہینوں میں وہاں پہنچنے کے نتیجے میں جج فرض ہوجائے گا، اس اعتبار سے بھی میہ ڈھائی مہینے، یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن کوقر آن کریم میں جج کے مہینے قرار دیے ہیں۔

## ذیقعدہ حرمت والامہینہ ہے

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ذیقعدہ کامہینہ جس سے ہم گزرر ہے ہیں،
یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے جن ایام کا
انتخاب فرمایا، اور جن مہینوں کو منتخب فرمایا، وہ ان مہینوں کے تقدس اور حرمت پر
دلالت کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ بچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ
ان میں لڑائی جائز نہیں، جہاد کرنا اور جنگ کرنا جائز نہیں، اور ان مہینوں میں سے

ایک مہینہ یہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، اگر چہ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی ممنوع ہونے کا تھم بعد میں منسوخ ہوگیا ہے، کین بہر حال، ان مہینوں کو؛ اشہر

حرم؛ کہا جاتا ہے، یعنی ان میں لڑائی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا، بیے تکم بھی اس ماہ ذیقعدہ کے حرمت کی دلیل ہے۔

ماہ ذیقعدہ کے بارے غلط خیال

لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ عرصہ سے نہ جانے کیوں اس ذیقعدہ کے مہننے کو نا مبارک مہینہ سمجھا جانے لگا کہ بیرمہینہ مبارک نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو

مہینے کونا مبارک مہینہ سجھا جانے لگا کہ بیر نہیں مبارک ہیں ہے، بلکہ میں نوب ان فو منحوں کہتے ہیں، اب تو یہ بات اتنی زیادہ رائج نہیں رہی، کیکن ایک زمانے میں

لوگ اس کو؛ خالی کا مہینہ؛ کہتے تھے، اور اس میں شادی اور نکاح کرنے کو معیوب سبھتے تھے، لوگ اس کو معیوب سبھتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو مبارک مہینہ ہے، اور شوال کا مہینہ ہے، اور آگے ذی الحجہ کا مہینہ بھی عید کا مہینہ آنے

کامہینہ عید کا اور خوشہوں کامہینہ ہے، اور آگے ذی الحجہ کامہینہ بھی عید کامہینہ آنے والا ہے، درمیان میں بیز یقعدہ کامہینہ بیخوشیوں سے خالی ہے، خیر سے برکتوں

سے خالی ہے، اس وجہ سے اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرنا چا ہیے، کیونکہ اس مہینہ میں شادی بیاہ کریں گے تو برکت نہیں ہوگی ۔

ماه ذیقعده کے فضائل

میمض جاہلانہ خیال ہے،جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی بنیا رہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو جج کے مہینے کہلاتے

ہیں،اوران مہینوں میں سے جوحرمت والے مہینے کہلاتے ہیں،جن میں لڑائی، جہاد، قتل وقتال کوحرام قرار دیا تھا،اوراس مہینے کی فضیلت کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں چارعمرے ادا فر مائے ، ان میں سے ا یک عمرہ تو آپ نے جے کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں ادا فر مایا، باتی تینوں عمرے آپ صلى الله عليه وسلم نے ذيقتعده كے مهينے ميں ادا فرمائے ، ايك عمره تو ؛ عمره القصاء ؛ کے نام سے معروف ہے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللَّد شریف میں داخل ہورر ہاہوں ،اورعمر ہ ادا کرر ہاہوں ، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، چنانچہ آپ نے اس خواب کو اللہ تعالی کی طرف ہے حکم

سمجھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہیہ ہے کہ میں صحابہ کرام کو لے کرعمرے کے لئے

اہل مکہ سے کے

چنانچہ آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کرعمرے کے لئے احرام باندھ كرروانه ہوئے، قربانی كے جانورساتھ لے كر گئے كہ وہاں پرحرم ميں ان كوقربان کیا جائے گا، جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ، ہما را مقصد تو صرف بیہ ہے کہ عمرہ کر کے جانور ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے،لیکن کفار مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی،اورلڑنے پرآمادہ ہوگئے،حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس موقع پریہ فرمایا کہ میں ان کومصالحت کا پیغام بھیجتا ہوں، اگریہ لوگ

مصالحت پرآ مادہ ہوجاتے ہیں تو ٹھیک، ورندان سےلڑائی ہوگی ،اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی ، آخر کار مکہ مکر مہ کے لوگوں نے اپنے چند سردار حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصالحت کے لئے آپ کے پاس بھیجے،حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان ہے مصالحت فر مائی ،اس صلح کی ایک شرط میتھی کہاس مرتبہ تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے ،عمرہ کرنے نہیں دیں گے ،اس وفت تو آپ کو واپس جانا ہوگا، البتہ اگلے سال آپ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور تین دن قیام کریں گے، اور تلواریں نیام کے اندر رکھتے ہوئے آئیں گے، تا کہ کوئی لڑائی نہ ہو،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیشر ط منظور فر مالی ،اور قریش سے سلح کر لی ،آپ نے فر مایا کہ میں بیشر طمنظور کرتا ہوں ،اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی بیتھم آ گیا۔ صلح کےاندر بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس واقعہ سے بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے، اس سے ایک مسلہ تو یہ واضح فرمادیا کہ مسلمانوں کی مفاد کی خاطرا گرکسی وقت کفار سے صلح کرنی پڑے تو مصالحت کرنا جائز ہے، دوسرے میر کہ اس واقعہ سے میہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی شخص حج کے

میں اس کو کوئی الیمی رکاوٹ پیش آجائے کہ وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کواس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ اپنا احرام کس طرح کھولے گا؟ اسی بارے میں

ارا دے سے یاعمرے کے ارادے سے احرام با ندھ کراپنے گھر سے نکلا ، اور راستے

قرآن کریم کی آیت کریمه نازل ہوئی کہ

فَإِنُ أُحُصِرُتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدِّي (البقرة: ١٩٦)

ا گرخمہیں احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف جانے سے اوربیت اللّٰہ کا طواف کرنے سے روک دیا جائے تو اس صورت میں تمہارے لئے بیٹھم ہے کہتم

ا یک جانور قربان کرو،اور پھراس کے بعد حلال ہوجاؤ،اورا پنااحرام کھول دو،اور بھرا گلے سال آ کراس کی قضا کرو۔

عمره قضاماه ذيقعده ميں

چنانچة حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے بھى ايسا ہى كيا ،اس وقت احرام كھول دیا، قربانی اداکی ، اور واپس مدینه منوره تشریف لے گئے ، کیکن اگلے سال مصالحت کی شرائط کے مطابق دوبارہ تشریف لائے، اور آ کرعمرہ ادا کیا، تین دن تک مکہ

مرمه میں مقیم رہے، اور اس کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بیعمرہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا کیا ، اوراس عمرہ کو ؛ عمرة القصا؛ کہا

جا تاہے،اس لئے کہ پہلے عمرے کی قضا فرما کی تھی۔

تمام عمرے ماہ ذیقعدہ میں

دوسراعمرہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس وقت کیا جب مکه مکر مه فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد آپ غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، جس کا نام ؛ جرانہ؛ تھا، وہاں سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، یہ عمرہ بھی ذیقعدہ کے مہینے میں ادا فر مایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عمرے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ماہ ذیقعدہ میں ہوئے ہیں، سوائے اس عمرے کے جو آپ نے جج کے ساتھ ادا فر مایا تھا، اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بیز دیقعدہ کا مہینہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے عمروں کے لئے منتخب فر مایا، اس اعتبار سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، لہذا اس مہینے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس ماہ کے اندر نحوست ہے، یا اس کے اندر نحوست کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس ماہ کے اندر نحوست کے بارے میں میانسی کے اندر نے برگتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے، جا ہلا نہ خیال ہے۔

ہات دراصل ہیہ ہے کہ ہم لوگ ایک عرصہ دراز تک ہندستان میں ہندووں کے ساتھ رہے ہیں، ہندووں کی بہت می باتیں ہمارے اندر بھی آگئ ہیں، اور ہندووں کے بہاں تو ہم پرستی بہت ہے کہ فلاں دن سعد ہے، فلاں دن خص ہے، فلاں دن منحوس نہیں ہوتا، فلاں دن منحوس نہیں ہوتا، فلاں دن منحوس نہیں ہوتا، سال کے ۳۲۵ دن سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، کی دن کے اندرا پی دات میں کوئی خوست نہیں، کوئی ہے برکتی نہیں، ہاں، بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دے کراس کی فضیلت بڑھا دی ہے، لہذا فضیلت والے دن تو بہت ہیں، مہینے بھی ہیں، دن کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان

فرمائی ہے، لیکن کسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بینہیں فرمایا کہ بیددن منحوس ہے، یااس دن میں بے برکتی ہے۔

#### نحوست برے اعمال کی وجہ ہے آتی ہے

> کرلیں، وہ برکت کا دن ہے۔ . .

## ہررات شب قدر بن سکتی ہے

حضرت شیخ سعدی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں:

هر شب شب قدر است گر قدر بدانی

164

ہررات تمہارے لئے شب قدر بن سکتی ہے،اگرتم اس کی قدر پہچانو، یعنی جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہوجائے، وہی رات تمہارے لئے شرحت سرگئے اس ایس شرحت کر زوا میں

شب قدر بن گئی،اس لئے کہ شب قدر کا منشاء یہی ہے کہاس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوجائے ،اوراللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فر مالیس ، بیہ بات ٹھیک ہے کہ اس

عبادت ہوجائے ،اورالتد تعالی اس عبادت لوجول فر ما میں ، یہ بات تھیک ہے کہاس خاص شب قدر کی فضیلت ایک ہزار مہینے کے برابر ہے،لیکن جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ تنہیں اپنی طرف رجوع ہونے کی تو فق عطافر مادی، اور تبہاری توپہ قبول

بربب عطافر مادین تو تمہارا مقصد تو حاصل ہو گیا، اور تمہارا بیڑا پار ہو گیا، اس لئے فرمایا کہ۔ ہرشب شب قدراست گرفندر بدانی۔ ہررات شب قندر ہے،اور ہردن اللہ تعالیٰ

کہ۔ ہرسب سب مدراست مرمدر بدای۔ ہردات سب مدر ہے،اور ہردن القدیعا کی طرف سے برکت والا ہے، بشر طیکہ ہم اس دن کوشیح طور پراستعال کریں۔ ذکی الحجہ کے پہلے وس دن

## 

احکام ہیں، خاص طور سے ذی الحجہ کے پہلے دس دن جن کو''عشرہ ذی الحجہ'' کہا جاتا ہے، اس کی خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیدس دن ایسے فضیلت والے

ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دن میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہنیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ہما

محبوب ہے، لیتن اس میں اللہ تعالیٰ کی جوعبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، لبذا ان دنوں میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے،اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہان ایام میں ایک دن کا روز ہ نواب ك اعتبارے ايك سال كے روزوں كے برابرہ، كم ذى الحجہ سے لے كر ٩ ذى الحجه تك تمآم دنوں كو بيفضيلت حاصل ہے، البنة دس ذى المجه كو چونكه عيد كا دن ہے، اس لئے روز ہ رکھنا حرام ہے،اوران را توں میں سےایک رات میں جا گنا اوراس میں عبادت کرناشب قدر میں عبادت کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ خلاص بہر حال! دوبا تی*ں عرض کر*نی ہیں ،ایک بیر کہ ماہ ذیقعدہ کے بارے میں جو غلط خیالات ہمارے معاشرے میں تھیلے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے،اس ماہ میں کوئی نحوست نہیں ، کوئی بے برکتی نہیں ،اوراس کے بار بے

ملا حیالات ، ہورے میں مرح میں چیے ،وح ہیں، بن ماہ میں کوئی خوست نہیں ،کوئی بے برکتی نہیں ،اوراس کے بارے میں سیہ بھنا کہ اس ماہ میں نکاح ،شادی بیاہ کرناٹھیک نہیں ، یہ بالکل غلط خیال ہے ،
اور دوسرے یہ کہ انشاء اللہ اعلی جمعہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوجائے گا، اس
میں کیم ذی الحجہ سے لے کر ۹ رذی الحجہ تک جوایام ہیں ان کوغنیمت سجھ کران میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چا ہے ، اس لئے کہ یہدن

الله تعالى كى برُ الى بيان كرنے كے دن بين، للنداان ايام ميں بيكلمات: اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَهُ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرَ

وَ لِلَّهِ الْحَمُدُ

کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بڑھل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

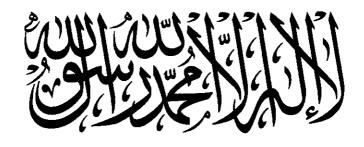

167

جے نفلی کب کرنا جا ہیے؟

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى حُبَّنَ تَقِي عُمْ النَّ طَلِهِمُ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الیانت آبادنبرا کراچی ۱۹

#### بسم الثدالرحن الزحيم

## جج نفلی کب کرنا چاہیے؟

اَلْمَحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئْتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنْ يَّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا يَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَلُ لَلَهُ مَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَلُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيْراً - امَّا بَعُدُ فَاعُودُ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيراً - امَّا بَعُدُ فَاعُودُ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيراً - امَّا بَعُدُ فَاعُودُ وَاللهِ مِنَ الشَّيطِنِ السَّعُلُونَ وَسَلَّمَ تَسْلِيما اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَرَاللهُ وَاللهِ مِنَ الشَّيطِنِ السَّلُونَ وَالرَّعُمُ وَاللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ الشَّمُواتِ لَعَلَمُ مَ النَّاسِ تَهُوى الْكُهُمُ وَالْمُعِمْ وَارُزُقُهُمُ مِنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

آمَنُتُ بِاللّهِ صَدَقَ اللّهُ مَوُلنَا الْعَظِيُم . وَصَدَقَ رَسُولُهُ السَّبِي اللّهِ مَوْلَهُ السَّبِي السَّباهِدِينَ السَّباهِدِينَ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ . وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ .

تمهيد

بزرگان محرم اور برادران عزیز، شعبان کے مینے سے ذی الحبہ کے مینے تک

الله تبارک وتعالیٰ نے عباوتوں کی الیمی ترتیب رکھی ہے کہ اس دوران کا ہرمہینہ مخصوص عبادتیں اورمخصوص احکام رکھتا ہے، رمضان المبارک میں الله تبارک وتعالیٰ

نے روزے فرض فرمائے ، تراوت کی نماز سنت قرار دی ، اور رمضان المبارک کی بھیل کے فور اُبعد حج کے مہینوں کی انتہا ذی بھیل کے فور اُبعد حج کے مہینے شروع ہوجاتے ہیں ، اور حج کے مہینوں کی انتہا ذی

الحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جج کی توفیق عطافر مائی، وہ جج کی عبادت انجام دیتے ہیں، اور جن کو جج کے لئے جانے کا موقع نہیں ملا، ان کے لئے عشرہ ذی الحجہ میں دوسری عبادتیں ہیں، اور بالآخران کی عبادات کی انتہا قربانی

کی عبادت پرہوتی ہے،اس لئے بیہ پوراز مانہ مخصوص عبادتوں کا زمانہ ہے۔ سلاملہ میں مصاطلب مرکب ہو ۔۔۔

بیت الله میں مقناطیس لگا ہوا ہے

اور بیروفت جو ہمارااس وقت گزرر ہاہے، بیاشہر حج کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے دنیا کے اطراف سے اس وقت بیت اللہ کا رخ کررہے ہیں، اور

اییا لگتا ہے کہ وہ بیت اللہ جو زمین کے بالکل پیچوں جے واقع ہے، اس میں کوئی مقاطیس نصب ہے، جو چاروں طرف سے انسانوں کو تھینے رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تواس وقت آپ نے بیدعا فرمائی تھی کہ:

فِاجُعَلُ اَفْفِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِیُ اِلَیْهِمُ (ایزهیم: ۳۷) اے اللہ، لوگول کے دلول کواپیا بنا دیجئے کہ وہ کیچ کیچ کہ بیباں بیت اللہ

اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ کھیج کھیج کہ یہاں بیت اللہ کے پاس آئیں، بید عاالی قبول ہوئی کہ سلسل انسانوں کے قافلے اس بیت اللہ کا

اشتیاق، محبت، اور تعظیم کے ساتھ رخ کرتے ہیں، خاص طور پر جج کے زمانے میں تو یہی منظر نظر آتا ہے کہ ایک مقناطیس ہے جو چاروں طرف سے فرزندان تو حید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس مناسبت سے پچھلے دو بیانات میں جج کے بارے میں پچھ

گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں،اس میں جج کے فضائل بھی عرض کئے تھے،اور جج کےا حکام بھی کہ کن لوگوں کے ذھے جج فرض ہوتا ہے،اور جج کے فوائداوراس کا فلسفہ بھی عرض کیا تھا۔

#### حج کے فضائل اور فوائد

جج کے بارے میں میہ بات تو پچھلے بیانات میں آگئ ہے کہ یہ کتی عظیم عبادت ہے، اوراس کے کتے عظیم اللہ بیں، اورا یک مسلمان کے لئے اس کے دنیا وآخرت میں کیسے فوائد ہیں، قرآن کریم نے فرمایا کہ جب لوگ جج کے لئے آتے ہیں تو اپنی آئھوں سے جج کے منافع کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جج کو جانے والا ہر شخص اس بات کی تصدیق کرے گا کہ دنیا وآخرت کے بیشار منافع اور فوائد اس کے اپنے مشاہدے میں آتے ہیں، بہر حال! جج کے فضائل بھی بے شار ہیں، فوائد بھی بے شار ہیں۔

#### ہرعبادت کی حدمقرر کردی گئی ہے

لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کوابیادین عطافر مایا ہے، جس میں ہر چیز میں اعتدال ہے، اور جس میں ہر چیز کواس کے مقام پر رکھا گیا ہے، غلو اور مبالغہ اور حدسے گزر ناہمارے دین میں مطلوب ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی عبادتوں کے فضائل بیان فر مائے ہیں، وہاں ان عبادتوں کی حدود بھی بیان فر مائی ہیں کہ کن حدود میں وہ عبادتیں انجام دی جا کیں؟ مثلاً نماز ہے، کتنی فضیلت والی عبادت ہے، دین کاعظیم رکن ہے، اور اسلام کاستون ہے، لیکن بعض خاص اوقات عبادت ہیں جن کے وقت نماز پڑھنامنع ہے، خروب ایسے ہیں جن کے وقت نماز پڑھنامنع ہے، غروب

آ فاب کے وقت نماز پڑھنامنع ہے۔ ذم

ایسے فل کا ثواب نہیں ملے گا

اس طرح نفلی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس پر بھی بڑا اجروثواب ہے، کیان ایسے موقع پرنفلی نماز پڑھنا جب کہانسان پر دوسرافریضہ عائد ہور ہاہو، نفلی

ہے، یہ ہے وں پر مار ہو ہاں ہے ہوں پر اور اس کے اور اس کے نماز پڑھنامنع ہے، مثلاً گھر میں باپ، یا مال، یا بیوی، یا بیچ بیمار ہیں، اور اس کے علاج کیلئے آپ کواس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اب وہ بیچارہ تکلیف اور

علاج سیسے آپ وال فی طرف توجہ دیے فی سرورت ہے، اب وہ بیچارہ تعیف اور در میں مبتلا ہے، اور کراہ رہا ہے، اس وقت اگر آپ نفلی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوجا کیں تو آپ کوفلی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس مریض کی تیار داری پر بھی اس مریض کی تیار داری پر بھی

زیادہ ثواب ملے گا۔ ڈیوٹی کے اوقات میں نفل نماز

اس طرح ایک شخص کسی جگد ملازم ہے،اس نے ۸ر کھنٹے کی ڈیوٹی کے لئے

ا پناوقت بیچا ہوا ہے، اب اس کا فرض بیہ ہے کہ وہ آٹھ گھنٹے اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں صرف کرے، اب اگروہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کرنفلی نماز پڑھنا شروع کردے تو بینقل نماز پڑھنا گناہ ہے، جائز نہیں، باوجود یکہ نفلی نماز بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

قرض کی ا دائیگی نفلی حج پر مقدم ہے

یبی معاملہ حج کا ہے، حج بری عظیم الشان عبادت ہے، اس کے برے فضائل ہیں، اس کا برااجروثواب ہے، اور حج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ

فضال ہیں، اس کا برا ابر وہواب ہے، اور ف اللد تعالی نے ریدی یں ایک سرتبہ فرض فر مایا ہے، اگر ایک شخص نے ایک مرتبہ حج اداکر کے بیفریضہ اداکر دیا، اب نقلی ج کے لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نفلی جج ادا کرنے کے لئے کسی فریضہ کوچھوڑ رہا ہوں ، مثلاً ایک شخص کے ذھے کسی مسلمان کا قرضہ ہے، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرضے کی ادائیگی کا انتظام کرے، اور اب اگر وہ قرض ادا کرنے کے بجائے نفلی حج کرنے چلا جائے تو اس کا پیفلی حج باعث ثو ابنہیں، اس

صورت میں اس کو پہلے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی جا ہے، اگر قرض کی ادائیگی کے بغیر جج کرنے چلا جائے گا اوراس کے نتیج میں قرض خواہ کو تکلیف پہنچے گی تو پھریہ جج

اس کے لئے باعث اجروثو ابنہیں ہوگا ، بلکہ الٹا گناہ کا باعث ہوگا۔

#### اسلام، دین معتدل ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوالیادین عطافر مایا ہے، جس میں ہر چیز اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوالیادین عطافر مایا ہے، جس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہوتو باعث اجر و ثواب ہے، اور فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، لیکن اگر وہ چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے، اور وہ چیز غلط طریقے پر استعال کی جانے لگے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

#### جھوٹ بول کر جج نفل ادا کرنا

ج کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، مثلاً آپ اپنا ج فرض ادا کر پھے ہیں، اور نفلی جج ادا کرنا چاہتے ہیں، اور نفلی جج ادا کرنا چاہتے ہیں، نفلی جج تو نفل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کیکن دوسری طرف جھوٹ بول کر جے نفل ادا کرنا نا جائز ہے، اب بعض طرف جھوٹ بول کر جے نفل ادا کرنا نا جائز ہے، اب بعض لوگ نفلی جج کے شوق میں ایسی درخواستیں دے دیتے ہیں، جس میں خلاف واقعہ با تیں ہوتی ہیں، مثلاً جج کی درخواست میں بیلکھ دیا کہ: میں نے اس سے پہلے کوئی

جج نہیں کیا، اب ظاہر ہے کہ بیرجھوٹ بولا، اورجھوٹ **بول کر جج نفل کیا تو اس** حج نفل کا ثواب نہیں ہوگا ، بلکہ الثااس میں گناہ اور عذاب کا اندیشہ ہے ، لہذاایسے کا م کرنا جس میں کسی گناہ کا ارتکاب لا زم آتا ہو، وہ کا م کر کے اگرآ دمی حج کرے گا تو کیا ثواب اس کوحاصل ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بےحدافراط وتفریط پھیلی ہوئی ہے،لوگ ان احکام شریعت کالحاظ نہیں کرتے ، بیتو سن رکھا ہے کہ مج كرنا ثواب ہے، يين ركھا ہے كہ حج كى برى فضيلت ہے، حج كرنے شوق اور ذ وق بھی ہے، کیکن کن حالات میں حج نفل ادا کرنا چاہیے، اور کن حالات میں حج نفل ا دانہیں کرنا جا ہیے،اس بات کا لحاظتم ہو گیا ہے۔ غریبوں کو حج کا موقع دیا جائے دوسرے مید کہ حج ایک الیی عبادت ہے جوعمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بیہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے غریب لوگ ایک ایک پیسہ جمع کر کے اپنے گاڑے پینے کی کماؤ جوڑ جوڑ کرساری عمر تمنائیں کر کے اس بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں،اس ونت حج کے لئے باہر سے جانے والےلوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پیسہ پیسہ جوڑ کر حج کے لئے پہنچے ہیں،اور پھران کو دوبارہ حج کے لئے آنے کی کوئی تو قع نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کرلیا تو دوبارہ جانے کی امید نہیں ہوتی الیکن حج کے لئے میغریب لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پرا تناز بردست ہجوم ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ ڈھنگ سے نہ تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں ، نہ ڈ ھنگ سے حرم کے اندرنم زیں ادا کر سکتے ہیں، اور قدم قدم پران کومشکلات پیش

آتی ہیں،اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جوامیر اور دولت مندلوگ ہیں، وہ ہر سال جج کرتے ہیں،اور ہرسال جج کرنے کی وجہ سے وہاں پرایسےلوگوں کا بہت بڑا! جمّاع ہوجا تا ہے جو بار باروہاں حاضر ہو چکے ہیں، چونکہان کے پاس پیسہ ہے، لہٰ ذا پیسے کی وجہ سے ان کوسہولتیں حاصل ہیں ، جوغریب کو حاصل نہیں ہیں ،اس کی وجہ سے وہ لوگ جوعمر بھر ایک ایک بیسہ جمع کر کے کسی طرح وہاں پہنچے ہیں، وہ حج کی

حلاوت حاصل کرنے ہے بعض او قات محروم ہوجاتے ہیں۔

#### ان حالات میں کیا کرنا جا ہے؟

اس واسطے یہ پہلوقا بل نظر ہے کہ آیاان حالات میں ہرسال آ دمی کا حج کے لئے جانا، بیزیادہ بہتر ہے؟ یا بیکہ جتنی رقم آدمی حج نفل کے لئے خرچ کرر ہاہے، اتیٰ رقم وہ کسی ایسے کا میں خرج کرے جوامت مسلمہ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو؟

#### امام ابوحنيفه كاقديم مسلك

حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا قدیم مسلک تو بیر ہے کہ حج تفل کے مقا لیے میں صدقہ کرنا افضل ہے، یعنی نفلی حج میں آ دمی جنٹنی رقم صرف کرر ہاہے بہتر ہے کہ وہ اتنی رقم صدقہ کر دے، اور کسی غریب کو فائدہ پہنچادے، بعد میں جب امام ابوحنیفہ رحمتہ اللّٰہ علیہ خود حج کے لئے تشریف لے گئے ، اور وہاں جا کر جب بید یکھا کہ انسان کو اس سفر میں کتنی مشقتیں پیش آتی ہیں، تو اس وفت انہوں نے اپنے سابق قول سے رجوع فرمایا،اور بیفرمایا که مشقت والے کام میں زیادہ ثواب ہوتا ہے،لہذاجج نفل کرنے میں اس کوزیا دہ تو اب ہوگا۔

## حج نفل پریا کچ سال کی یا بندی

کیکن میراس وقت ہے، جب کہاس ہے کسی دوسرے کاحق متعلق نہ ہو، میں یہ مجھتا ہوں کہا گر کوئی آ دمی حج نفل کا شوق ہونے کے باوجوداس نقطۂ نظر سے حج

نفل کو نہ جائے کہ دوسرے وہ لوگ جو زندگی میں ایک مرتبہ جج کو جاتے ہیں ،ان کو نسبتاً ذرا بہترموقع مل جائے تو انشاء اللہ اس مخص کو حج نفل کے لئے نہ جانے میں بھی وہ ثواب ملے گا جو جانے میں ملتا، اوراب حکومتوں کی طرف سے بھی کچھ یابندیاں عائد ہوگئی ہیں، سعودی حکومت نے بیہ یابندی عائد کردی ہے کہ یانچ سال میں صرف ایک مرتبہ جج ادا کیا جائے ، یعنی اگر ایک آ دمی نے جج ادا کرلیا تو اب اگلا حج پانچ سال سے پہلے نہیں کرے گا، پہ حکومت کی طرف سے یابندی ہے، اور پیہ یا بندی ناروا یا بندی بھی نہیں ہے،اس لئے کہ جج کے موقع پر ہجوم کا پیمالم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے،غریب لوگ، ایا ہج اورمعذ ورلوگ اس ہجوم کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفوں کا نشانہ بنتے ہیں ،اوربعض اوقات اموات تک وا قع ہوجاتی ہیں، اس وجہ ہے اگر سعودی حکومت نے یا پنچ سال تک حج نہ کرنے یا بندی لگادی ہے تو بیکوئی ناروا یا بندی نہیں ہے۔ اس طرح حج تفل کرنا مناسب نہیں دوسرے طرف پیہ ہے کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم ان سے بیمعامدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہنے کے دوران یہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے، جب تک وہ قانون کسی ناجائز کام پرمجبور نہ کرے اس وقت

ان سے بیمعاہدہ کرنے ہیں لہ، ماس ملک یس رہے نے دوران یہاں ہے وا ین کی پابندی کریں گے، جب تک وہ قانون کسی ناجائز کام پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جھوٹا بیان لکھ کر کہ ہم نے پانچ سال کے دوران جج نہیں کیا، اجازت حاصل کررہے ہیں، یا چوری چھچ، قانون کی نگا ہوں سے نیچ کرلوگ جج نفل کرنے کوشش کرتے ہیں، یا چوری چھچ، قانون کی نگا ہوں سے نیچ کرلوگ جج نفل کرنے کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے بیہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر، یا قانون شکنی کر کے، یا معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے آدمی جج نفل ادا کرے، بیہ کوئی

مناسب بان نہیں، اللہ تعالی نے عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا ہے، وہ آپ نے اداکر دیا، پھر جب بھی پانچ دس سال میں اللہ تعالی دو بارہ حج کی توفیق دے، حج نفل بھی انسان اداکر ہے، لیکن بیالتزام کہ میں ہرسال ضرور حج اداکروں گا، چاہے مجھے اس کے لئے جھوٹ بولنا پڑے، چاہاس کے لئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنی پڑے، یکسی طرح بھی مناسب نہیں۔

#### وہ لڑکی کون ہے

میں نے آپ کو پہلے بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ ایک مرتبہ جج پرتشریف لے جارہے تھے، ایک قافلہ بھی ساتھ تھا، راستے میں ایک قافلہ والوں کی ایک مرغی مرگئ، قافلے والوں نے وہ مرغی کوڑے کے ڈھیر میں بھینک دی، حضرت عبداللہ بن مبارک قافلہ والوں سے چھے پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے اسے بھے پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے تو اس مرغی کو پھینک کر چلے گئے، اسنے میں قریب کی بستی سے ایک لڑی کا کھی ، وہ تیزی سے اس مردہ مرغی ہواں کو اٹھا کرایک کپڑے میں لیسٹا، اور جلدی سے بھاگ کرائے گئے ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بیسب و کیور ہے تھے، بہت جران ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ اٹھا کر کیور نے تھے، بہت جران ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ اٹھا کر کیوں لؤگ کون ہے؟ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بستی میں اس لڑکی کے گھر گئے ، اور اپ چھاکہ وہ کون ہے؟ وہ اور اس طرح وہ مردہ مرغی اٹھا کر کیوں لائی ہے؟

#### اس سال ہم جج نہیں کریں گے

جب بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ بات دراصل سے ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری

والدہ ہیوہ ہیں ، میں تنہا ہوں ،اورلڑ کی ذات ہوں ،اورگھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ، ہم کئی روز ہے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے، چنانچیاس کوڑے میں جو کوئی مردار پھینک دیتا ہے، ہم اس کو کھا کر گزارہ کر لیتے ہیں، بین کرحضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے ول پر چوٹ گی، انہوں نے سوچا کہ بیاللہ کے بندے تو اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مردار کھا کھا کر گزارا کررہے ہیں،اور میں حج پر جار ہاہوں، چنانچہایئے معاون ہے یو چھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟اس نے بتایا کہ جمارے پاس دو ہزار دینار ہیں،آپ نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے لئے جتنے دینار کی ضرورت ہے،تقریباً ہیں دینار، وہ رکھ لو، ہاقی سب اس لڑکی کودے دو،اوران دینارے اس ٔ کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حج سے زیادہ ثواب عطافر مائیں گے، بیرکہہ کرآ پگھر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ حدود کے اندررہ کرعبادت کی جائے بہرحال:اللّٰد تعالیٰ نے ہمیں جودین عطافر مایاہے،وہ ہرچیز کواس کے مقام یر رکھتا ہے، حج کی عبادت کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی شان وشوکت اپنی جگہ، اس کے فضائل اپنی جگہ،اس کے فوائد اپنی جگہ،لیکن بیسب حدود کے دائرے ہیں،اور حدود ہے متجاوز ہوکر کوئی کا م بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیندیدہ نہیں ہوتا ، ان حدود

> عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

کے اندررہ کرایٹد تعالیٰ ہمیں عبا دات کی تو فیل عطا فر مائے تو انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ کے

یباں اس کا برا اجروثواب ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، التد تعالی ہم سب کو

# جج وقربانی

ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟

في الاسلام حضرت مولانا مفتى عُمِّلَ قِي عُيْمَانِي مَلِيمَا

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبکشرز ۱۸۸را، لیانت آباد نبرا - کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع متجد بيت المكرّم

گلشنا قبال کراچی

تاریخ خطاب : 21st-Feb-2003

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيُتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كَتَ عَلَى ابُرْهِيُمَ وَعلَى الِ ابُرهِيُمَ

انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدُ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# جج وقربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اَعُمَالِنَا ، مَنُ يَّهُدِهِ اللّه فَلاَ هَدِى لَهُ ، وَاشْهَدُانُ مَنْ يَّهُدِهِ اللّه فَلاَ هَدِى لَهُ ، وَاشْهَدُانُ مَيْنَا يَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ ، وَاشْهَدُانُ مَيْدَنَا وَنَبِيّنَا لَا إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَاشُهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلّى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَولانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلّى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لِللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لِللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لِللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللّه بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللّه بِلُولُ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ \* إلله وَاصَدَى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينِ فَى السَّامِ مِنَ السَّيمُ وَاللهُ عَلَى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينِ \* (الاَمَامُ: ٢) وَالْمَامُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِينَ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعُولُهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمِ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْمِيلُونُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْ

آمَنُتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوُلنَا الْعَظِيُم. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيُنَ . الْكَويُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ . وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ . وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزیز! الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے پیچھلے دنوں

مسلمانوں کو دوعظیم عبادتیں انجام دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ،ایک عظیم

عبادت جج کی تھی، جوسعادت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوعطافر مائی جولوگ جج کے

سفر پر گئے، اور اس پراللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس نا کارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی استحقاق کے بغیراس سال جج بیت اللہ کی سعادت عطافر مائی۔

جے اور قربانی کے لئے زمانہ مخصوص

دوسری عظیم عبادت، جو ہرمسلمان کو چاہے وہ جس جگہ بھی آباد ہو، اللہ تعالیٰ نے

اس کواس عبادت کے انجام دینے کی توفیق عطافر مائی، وہ ہے قربانی کی عبادت بیہ دونوں عباد تیں الیی ہیں کہاللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک مخصوص زمانہ مقرر فرمایا ہے،

مخصوص وفت مقرر کیا ہے، اسی وفت میں بیعباد تیں انجام پاسکتی ہیں، اس وفت کے علاوہ اگر کوئی شخص وہ عبادت انجام دینا چاہے تو نہیں انجام دے سکتا۔اور عباد تو ں کا

علاوہ الروں کی وہ عبادت الجام دیتا جاہے ویں الجام دے سیا۔اور عبادوں ہ مثلاً نماز کا معاملہ بیہ ہے کہ اگر چہدن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے، کیکن نماز آپ جس مقت عاملہ مید کے لیس دیمان گریں یا میں اس میڈ فرض میں تی ہے لیکر نفلی طرب

جس وقت جاہیں پڑھ لیں، زکا ۃ اگر چہ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، کیکن نفلی طور پرصد قات آپ جب جاہیں ادا کر سکتے ہیں، روزے اگر چہ صرف رمضان میں فرض

، ہوتے ہیں،کین نفلی روز ہآپ جب چاہیں رکھ لیس،اس کا اجروثواب ہے۔

# حج صرف ۸رے ۱۲رذی الحجرتک

لیکن جج ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف ۸رذی المجہ سے لے کر۱۲ریا ۱۳رذی المحبہ تک کا زمانہ ہے، اس زمانے کے علاوہ میں کوئی نفلی حج بھی کرنا چاہے تو وہ ادانہیں

بھی منی کے اندر جمرات موجود ہیں،لیکن اگر کوئی شخص مز دلفہ کے اندر جا کر سارا دن

ساری رات وقوف کرتا رہے ، اس کا حج نہیں ہوگا ، آج منیٰ جا کر کوئی شخص شیطان کو کنگر باں مارنا جاہے تو ہڑی آ سانی سے مارسکتا ہے، کیکن آج وہ عبادت نہیں وہ مارنا

شریعت میںمعتبر ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے خاص زمانہ مقرر کر دیا ہے۔

کسیمل کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں اس کے ذریعہ سکھلانا میر مقصود ہے کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جب تک ہماراحکم اس کے ساتھ نہل جائے ،اور جب تک ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت اس کے ساتھ شامل نہ ہوجائے ، اس وقت تک وہ عمل عبادت نہیں بن سکتا ،مثلًا جمرات کو پھر مارنا ،آج جا کر ماروتو کوئی عبادت نہیں ، اُس دن جا کر جمرات کو پھر ماروتوعظیم الشان عبادت ہے، اور وہاں وعائیں قبول ہور ہی ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہور ہی ہے، وہی میدان عرفات ہے اگرآج وہاں جا کرسارے دن کھڑے رہو، اوراللہ تعالیٰ کو یکارتے رہو، ذکر اور تلاوت کرتے رہو،اور دعائیں مانگتے رہو، ذکر کا تو ثواب مل جائے گا،کیکن وقوف عرفات کا جوثواب ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا ،اس کے ذریعہ پر سکھا ناہے کہ جس عمل کو ہم عبادت کہددیں، وہی حقیقت میں عبادت ہے،اورآ دمی اگراینی سوچ اور خیال ہے کسی کوعبادت قرار دیدے تو وہ کوئی عبادت نہیں ، بہرحال! حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ز مانے میں انجام یا تی ہے،اورمخصوص دنوں میں انجام یا تی ہے۔

قربانی صرف•ارتا۲ارذی الحیرتک

قربانی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بورے سال میں قربانی کے لئے تین دن مقرر فر مادیے ہیں، وہ ہیں ۱۰۱۱،۲۰۱۰رذی الحجہ، ان تین دنوں میں قربانی عبادت ہے،اوراس کا اتنابزااجروثواب ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کو آج کے دن قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں،ساری نفلی عبادتیں اس کے آگے بیچ ہیں،لیکن صرف ان تین تاریخوں میں، جب ١٢ رذي الحجه كاسورج غروب مواتو بس عبادت كا زمانهٔ تم مو گيا، اب اگر جا موتو ہزار اونٹ گائے ذبح کرو، اس میں کوئی ثواب نہیں ، کوئی عباوت نہیں ، عام دنوں میں لوگ جانور ذیح کر کے صدقہ کرتے ہیں، اس میں صدقہ کا تو ثواب ماتا ہے، کیکن قربانی کا ثواب نہیں ملتا، قربانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جانور کے گلے یہ چھری پھیرتے ہی جب اس کےخون کا فوارہ نکل آئے تو بس عبادت ادا ہوگئی ، پھر جا ہے اس کا گوشت خود کھائے ، یا دوسرے کو کھلائے ، یا صدقہ کرے ، وہ الگ معاملہ ہے ، لیکن قربانی کی عبادت صرف گلے بر چھری چھیرنے سے ادا ہوجاتی ہے، یہ عبادت سوائے ان تین دنوں کے اور دنوں میں ادانہیں ہوسکتی ، اگر آ پ آ ج تفلی قربانی کرنا جا ہیں تو نہیں کر سکتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قربانی کے لئے مقرر نہیں فرمایا ، ہاں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتے ہو، اس میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا،لیکن قربانی کا اجروثو اب اور قربانی کی عبادت بیہ تین دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، بیاللدتعالی کی حکمت ہے،اس کی مشیت ہے،اس کی مصلحت ہے کہ جس عبادت کوانہوں نے چاہا، خاص دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور جس عبادت کوچا ہاسار ہےسال میں کرنے کی اجازت دیدی۔

مج کرنے والوں کا کلمہ میں مار در عظیمیان میں تقریبات الاس میں میں میں میں

بہر حال! یہ دوعظیم الثان عباد تیں اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں سے انجام دلوائی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت، ان

عبادتوں میں ایک ایک کلمہ ہے جوعبادت انجام دینے والوں سے کہلوایا گیا ہے، جج کرنے والوں سے الگ کلمہ، اور قربانی کرنے والوں سے الگ کلمہ، جج کرنے

والوں ہے تو بیکہلوا یا گیاہے کہ:

لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيُكَ لَكَ لَكَ

ہیں، اور اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان بخشی کہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آ دمی عمرے یا حج کے احرام کی حالت میں ہوتو اس وقت ' کبینگ اکسٹا ہے۔ "

حج کے دنوں میں وہاں پر جس کو دیکھو، اس کی زبان پریہی کلمات جاری

آئینگ ''سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں ،اس وفت سب سے زیادہ افضل ذکر ہیہ ہے کسی کے ''میں کی الحمد افضل کوئی نظر میں اس وفت سب سے زیادہ ام ان وہ تا ہیں۔

کہ یوں کہوکہ' لَبَیْکَ اَللّٰہُمَّ لَبَیْکَ '' چنانچہ جب حج کرنے والااحرام باندھتاہے، تواحرام باندھتاہے، تواحرام باندھنے سے لے کرجمرۃ عقبہ کی رمی کرنے تک اس کی زبان پر بیکلمہ جاری

ر ہتا ہے، اور حکم بید یا گیا ہے کہ جب سی بلندی پر چڑھوتو کہو' لَبَیْكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ '' نیچ اتر وتو کہو' لَبَیْكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ '' کھا نا کھا وَتو کہو' لَبَیْكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ ''دو

آدى جب آپى مين ملين توكهو ( بَهِيْكَ اللهُمَّ اَبَيْكَ "اور جب نماز پرُ هرفارغ موتوكهو ( بَهِيْكَ اَللهُمَّ اَبِيْكَ "كولى مورُمرُ وتوكهو" لَبَيْكَ اَللهُمَّ لَبَيْكَ " عليّة

پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے ، ہر ہرقدم پیکلمہ کہلوایا جار ہاہے۔

اس کلمہ کے معنی

اس کلمہ کے معنی کیا ہیں؟'' لَبَیْكَ اَللَّهُمْ لَبِیْكَ ''اے اللہ! میں حاضر ہوں ،
اے اللہ! میں حاضر ہوں عربی زبان میں کوئی مخص کسی کوکسی کام کے لئے بلائے اور اس کوآ واز دے کہ فلال کام کرو، تواس وقت جواب کے لئے عربی زبان میں سے

.

کلمہ"آئینٹک" بولا جاتا ہے، یعنی میں دل وجان سے آپ کے اس حکم کی تغیل کے لئے حاضر ہوں۔

# مج کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان

عام طور پریہ بات کہی جاتی ہے، جو درست بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہیت اللہ کی تغییر

كمل فرمالي تواس وقت الله تعالى في ان كوييكم دياكه:

وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونُ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ (الحج:٢٧)

اور دبلی اونٹیوں پرسوار ہوکر آپ کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں ایک پہاڑی چوٹی پر کھڑے ہوکرساری

دنیا کے انسانوں کوآ واز دی کہآؤ،اللہ کے گھر کی طرف آؤ،اوراللہ تعالیٰ کی عبادت یہاں آکرانجام دو، بیآواز دی،اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت ابراہیم

عليه السلام كى بيرة وازروئ زمين كون كون كون تك بننچادى، جبكوئى ج كرن والا ياعمره اداكر في والا احرام بأنده كريدالفاظ كهتاب كم "أبيّك اللهم أبيّك اللهم أبيّك "تو

در حقیقت بید حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بکار کا جواب ہوتا ہے، جو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالی نے پہنچائی تھی، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اے

برسا میں آپ کے اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، پیعام طور " لَبَیْنَ اَللّٰهُمْ لَبَیْنَ »

کے معنی سمجھے جاتے ہیں، جو سمجے بھی ہیں۔

# الله کے ہر حکم پر لبیک کہو

کیکن میہ جو بار بار بیالفاظ کہلوائے جارہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے ،نشیب میں اترتے ہوئے، چڑھائی پر چڑھتے ہوئے، یہ جومختلف مواقع پر بیرالفاظ کہلوائے جارہے ہیں، بددراصل ایک حقیقت ہے، جس کی طرف بندہ کومتوجہ کیا جار ہاہے، وہ حقیقت یہ ہے کہاس وفت تو بیثک تم اللہ کے حکم کی تھیل میں حج کرنے آئے ہو، یا عمرہ کرنے آئے ہو،لیکن ایک مؤمن کی زندگی کا ہر لھے درحقیقت لبیک ہے، یعنی مؤمن کی زندگی کے ہر کھے میں مؤمن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر یکار پر لبیک کیے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو بندہ اس پرسرشلیم خم کرلے، اور کیے' 'آبیّا کَ اَلْلَہُہُ، لَبَيُّكَ ''اے اللہ! میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے حاضر ہوں ، اگر اللہ نماز کے لئے بلارہے ہیں تو کہو: کبینگ، اللہ تعالی روزے کے لئے بلارہے ہیں تو کہو: کبینگ، اگراللہ تعالیٰ زکاۃ وینے کے لئے فرمارہے ہیں تو کہو:آئینگ،اگراللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کررہے ہیں تو کہو: آبینگ، اگر اللہ تعالیٰ گنا ہوں سے سیخے کے لئے فرمارہے ہیں تو کہو:آئیگ، یعنی میں آپ کے سارے احکام کے تابع ہوں ،اوریمی میری زندگی کا وظیفہ ہے ، جب بھی آپ کی طرف سے کو کی تھم آئے گا میرا سرتسلیم نم ہوجائے گا، جب آ کی طرف سے سی چیز کومنع کیا جائے گا تو میں اس ہے رُک جاؤں گا، یہ ہے وہ سبق جو حج کے ایک ایک رُکن میں انسان کوسکھایا گیا ہے،اوراسکیٹریننگ دی گئی ہے کہاللہ کے ہرحکم کے آ گےانسان سرنشلیم خم کر دے۔

# قربانی کے وقت کی دعا

یے کلمہ تو وہ تھا جو حج یا عمرہ اداکرنے والوں سے کہلوایا گیا، دوسری عبادت جو اس زمانے میں اوران ایام میں انجام دی گئی، اور وہ سارے عالم اسلام میں انجام دی گئی، وہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ ہے قربانی، جو بندہ قربانی کررہا

ہےاس سے بیکہلوایا جارہاہے کہتم قربانی کرتے وقت کہو:

(17 trala: 17 / 1)

یعنی جب اللہ کے لئے جانور ذرج کررہے ہوتو تمہاری زبان پر بیکمات ہونے چاہئیں کہ اے اللہ! میری نماز آپ کے لئے ہے، میری قربانی آپ کے لئے ہے، میرا جینا آپ کے لئے ہے، میرا جینا آپ کے لئے ہے، میرا جانا آپ کے لئے ہے، میرا جانا کہ ہونے جا کام اللہ کے لئے ہیں، جورب العالمین ہے۔ بیکلمات قربانی کے وقت کہلوائے جا رہے ہیں، اور قربانی کرتے وقت بیکلمات پڑھنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

رہے ہیں، دور رہاں رہے دست میں پر سنا ہے۔

اللہ کے ہرتھم کے لئے تیار ہوجاؤ

جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، وہ تو ادا کررہے ہیں، اس وقت میں اگریہ کہا جائے کہ یا اللہ! یہ قربانی آپ کے لئے ہے تو بات برموقع ہے، کین ان کلمات میں صرف قربانی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی کہلوایا گیا ہے کہ میری نماز بھی اللہ کے لئے ہے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لئے ہے۔ اب

سوال بیہ ہے کہ قربانی کے وقت بیدو سرے کلمات کیوں کہلوائے جارہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو درحقیقت ان کلمات کے ذریعہ قربانی کرنے والے کو یاد دلایا جار ہاہے کہتم بیمت سمجھنا کہ قربانی کرنے کے بعد بس تمہارا کا مختم ہوگیا، بیقربانی کوئی رسم نہیں ہے، جوایک مرتبہ اداکی اور بات ختم ہوگئی، بلکہ یہ جوتم کسی جانور کی قربانی کررہے ہو، بیتو ایک علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہتم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تغیل کے لئے تیار ہو، اور اس کی علامت کے طور برتم پیقربانی کررہے ہو کہ یا الله! آپ نے فرمایا تھا،اس لئے میں آپ کے حکم کی تغیل میں پیکام کرر ہاہوں۔ میں ہر کام اللہ کے لئے کروں گا کیکن میمت سمجھنا کہ بات یہاں پرختم ہوگئی ، کیونکہتم مؤمن ہو ،اورمؤمن کا کام یہ ہے کہ اس کا جینا اس کا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہونا حاہیے، بیقر بانی کا فریضہ ادا کرا کر درحقیقت تم سے ایک بات منوائی جارہی ہے کہ بيقرباني ايساعمل ہے كەدكىھنے ميں توبطا ہراس كاكوئى فائدہ نظر نہيں آتا، ايك بكراتھا،

یہ قربانی ایساعمل ہے کہ دیکھنے میں تو بظاہراس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ایک بکراتھا،

آپ نے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی، ایک گائے تھی، تم نے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی، ایک گائے تھی، تم نے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی، پینے خرج ہوئے، اور وہ جانو راللہ کو پیارا ہو گیا، اب عقل کے ترازو میں اس عمل کو پر کھیں تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن تم سے بیمل اس لئے کرایا جارہا ہے کہ تم اس بات کا مظاہرہ کروکہ اے اللہ! جب آپ کا تھم کسی کام کے کرنے کا آئے گا تو چاہے وہ تھم میری سمجھ میں آئے، یا نہ آئے، میری عقل اس کو مانے، یا نہ آئے، میری عقل اس کو مانے، یا نہ مانے، میری عقل اس کو مانے، یا نہ مانے، میری تھے اس تکم میں فائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ مانے، بیا نہ مانے، میری تھے اس تکم میں فائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ مانے، میری تھے اس تکم میں فائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ مانے، میری تو بیانہ کم میں فائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ مانے، میری میں آپ کے نہ مانے کہ میری میں قائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ میری میں آپ کے نہ مانے کے گلے کھی اس تھم میں فائدہ نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ میری میں آپ کے نہ کیا کہ کھی تھوں آپ کے نہ کے کہ کو نو نظر آر ہا ہو، یا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے نہ کو نو کھیں تو بیا تو بیا نقصان نظر آر ہا ہو، لیکن میں آپ کے کہ کو نو کر ایک کو نو کو نو کر کے کہ کو نو کا کو کو کہ کو نو کر کے کا تھوں کی کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کم کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کے کر

تھم کی تغییل کروں گا۔ .

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علم کی تعمیل کردی

جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی ،ان کو بیٹ کم دیا

گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، وہ بیٹا جوامنگوں سے مانگا ہوا تھا، مرادوں سے

طلب کیا ہوا تھا، جس کیلئے دعا کیں مانگی گئیں تھیں، اور وہ بیٹا ابھی اس قابل ہوا کہ چلنے پھرنے کے لائق ہوجائے، اور باپ کا دست باز و بنے، اُورْ باپ کے کاموں

میں ہاتھ بٹائے، جب اس قابل ہوا تو اب تھم آگیا کہ اس بیٹے کو قربان کردو، اگر

اس حکم کوعقل کے تراز و میں تول کر دیکھوتو کہیں کوئی عقلی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی ،اول توایک بے گناہ کوتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے،قر آن کریم کاارشاد ہے:

مصن ہیں۔ اگر کوئی شخف کسی ایک انسان کوبھی بے گناہ قل کرے تو ایبا ہے جیسے یوری

انسانیت کوتل کر دیا،اور بے گناہ بھی کون؟ نابالغ بچہ۔

جہاد میں بھی بچہ کوئل نہ کرنے کا حکم

اور بچے کے بارے میں حکم بیتھا کہا گر کا فروں سے جہاد بھی ہور ہا ہو، تواس وقت بھی مسلمانوں کے ہرلشکر کوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بیتلقین فرمایا کرتے تھے

که جا کر جہاد کر و بلیکن کسی بچے کو نہ مار نا بھی عورت کو نہ مار نا بھی بوڑھے کو نہ مار نا ،

ہر جہاد میں جانے والے شکر کوسر کار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بیلقین ہوتی تھی ۔ بیتو

آج کی نئ تہذیب جواپنے آپ کوامن کاعلم بردار کہتے ہیں ،ان کا شاخسانہ ہے کہ

آبادیوں پر ہم برسا کربچوں ،عورتوں اور بوڑھوں سب کا خاتمہ کرنے پر تکے ہوئے ہیں۔لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدسے بدتر حالات میں بھی صحابہ کرام کو بیٹلقین فرمائی کہ:

كَ تَقْتُلُوا وَلِيُدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا فَانِيًا

کسی بچے کونہ مارنا ،کسی عورت کونہ مارنا ،کسی بوڑ ھے کونہ مارنا ۔للہذا بچہ کو مارنا تو اور زیادہ گناہ ہے۔

خلیل اللہ کے بیٹے کا جواب

لیکن حفرت ابراہیم علیہ السلام کو بیتھم دیا جار ہاہے کہ بیچے کو ذیج کر دو، اور بچہ بھی کون ؟ اپنا بیٹا، گویا کہ باپ اپنے بیٹے کوئل کرے، اتنا بڑا جرم کہ جس کے برابر کوئی جرم نہیں ہوسکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا کہ بیٹے کو ذیح کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلٹ کر اللہ تعالیٰ سے بینہیں پوچھا کہ یا اللہ! اس حکم میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور کس جرم میں میرے بیٹے کو ذیح کرایا جارہاہے؟

بلکہ اس حکم کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوگئے ، اور بیٹے سے بھی امتحاناً پوچھا کہ بیٹا! میں نے خواب میں بید یکھا ہے کہ میں تنہیں ذنح کرر ہاہوں ، بتا وَ ،تمہاری کیا رائے

ہے؟ بیٹا بھی حضرت ابرا ہیم خلیل اللّٰہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کی صلب سے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، پلیٹ کراس نے یہ بھی نہیں یو چھا کہ ابا جان!

میں نے کون کی فلطی کی ہے؟ کون سا گناہ کمیا؟ جس کی پاداش میں مجھے موت کے

گھاٹ اتارا جار ہاہے، جواب میں بیٹے نے کہا:

يابَتِ افْعَلُ مَاتُؤُمَرُ سَتَجِدُنِيُ إِنْشَآءَ اللَّهُ مِنَ الصِّبِرِيُنَ

(الصَّفَّت:١٠٢)

اباجان! جو تھم آپ کو ہواہے، وہ کر گزریے، میری پرواہ نہ سیجئے، مجھے انشاء اللّٰہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

الله تعالى نے بيسنت قيامت تك كيلئے جارى كردى

نہ باپ کو بیشبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بیتم عقل کے خلاف ہے، میں اس کو کیسے مانوں؟ اور نہ بیٹے کو بیشبہ ہوا، اور شیطان بہکانے کے لئے آیا، اور کہا کہ بید کیا کر ہے ہو؟ اپ جو؟ اپ بیٹے کوئل کر ہے ہو، پھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، اور کہا کہ اور کہا کہ اپ شوہر کود کیھو کہ وہ بیٹے کوئل کرنے جارباہے، اور اس کے بعد حضرت اسمعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ تو کیا ہو گیا ہے کہ تہمیں قتل کرنے کے علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ تو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کہ کے جارہے ہیں، تینوں نے بیک وقت شیطان و دھتاہ را، اور اللہ تعالیٰ کے تھم کے اللہ علیہ کہ انہوں کے آگے۔ سرت کی کے مردیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بیسنت جاری کر دی کہ انہوں نے جس طرح شیطان کو دھتاکا را تھا، ہر فرزند تو حید جج کے موقع پر ان تینوں جراب پرکنگریاں مار کر اس واقعہ کی یا د تا زہ کرتے ہیں، جب مقام ذرئے میں پہنچ تو ایس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

فَلَمَّا اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلُجَبِيُنِ (الصَّفَٰت:١٠٣)

جب دونوں باپ بیٹے اللہ تعالی کے تھم کے آ گے تابع فرمان بن گئے ،اور

باپ نے بیٹے کو پیشانی کے مکل لٹا دیا۔

اللہ کے حکم کے آ گے سر جھکا دو

ببرحال!اس قربانی کے ذریعہ یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہماراتھم

آ جائے تو جاہے وہ تھم عقل اور مصلحت کی کسی منطق سے تہمیں درست نظر نہ آتا ہو، تب بھی چونکہ وہ ہماراتھم ہے،بس اس کے آگے سر جھکا دو، یہ قربانی در حقیقت بندگی

کی علامت ہے کہا اللہ! ہم آپ کے علم کے آگے سرتشلیم خم کرنے کے لئے تیار

ہیں، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو، یا نقصان ہو،عقل میں آتا ہو، یا نہ آتا ہو، اور جب پیربندگی کی علامت ہے تواس کے بعد آ گے مطالبہ بیہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی

بعب ہے بدر ان مونی جا ہے ، اور قربانی کے ذریعہ آپ میے مهد کرتے ہیں کہ میں اللہ کے تابع فرمان ہونی جا ہے ، اور قربانی کے ذریعہ آپ میے مهد کرتے ہیں کہ میں

اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللّٰدرب العالمین کے لئے

ہے، اور میں بیقر بانی ایک علامت کے طور پر انجام دے رہا ہوں، کیکن آگے میری ساڑی زندگی اللہ کے تھم تا بع ہوکر گزرنی ہے، اور میں ایک طرح سے اس بات کا

. عہد کرر ہاہوں کہ اب آئندہ جو زندگی آئے گی ، اس میں اللہ کے تکم کے اطاعت کروں گا ، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کوکہا جائے گا ، وہ کام کروں گا ،

اورجس کام سے روکا جائے گا،اس سے زک جاؤں گا۔

اس عہد کی تحیدید

یے بپری تربانی کا، جج کا، اوریہی سبق ہے پوری قربانی کا، جج میں' لَبَّیُكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ '' کاکلمہ کہلوا کر، اور قربانی میں' اِنَّ صَلاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَمَحْیَایَ

وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ "كاكلمه كهلوا كرايك مسلمان عهد كي تجديد كرائي جار بی ہے، ایک عهدوه تھاجب پہلی مرتبہتم نے کہاتھا' 'اَشُھَدُ اَنُ لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَا لُهُ أَنَّ مُسحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "أصل عبد توتم ني اس وقت كرلياتها كماللَّه تعالیٰ کے سواکسی کی خدائی ماننے کے لئے میں تیار نہیں ہوں ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغیبر مان کرآپ کی تعلیمات کی اتباع کاتم نے عہد کیا تھا،لیکن اب قربانی کے موقع پر اور حج کے موقع پر اس عہد کی تجدید کرائی جارہی ہے،اس کوتاز ہ کرایا جار ہاہے،اس کو یا دولا یا جار ہاہے۔ اسعهد برثابت قدم رہو بہرحال! ہم سب میں سے حاہے کوئی حج کر کے بیٹھے ہوں، یا قربانی کر کے بیٹھے ہوں، ہم سب نے اللہ تعالٰی کے ساتھ ایک نیا عہد کیا ہے، وہ عہدیہ ہے کہ ہم

ا پی آئندہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں بے، جو حکم آیا ہے، اس پر عمل کریں گے، اور جن گنا ہول سے روکا گیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس عہد پر ثابت قدم رکھے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

# ماه ربيع الاول كى اہميت

شَخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفِقَى عُمِينَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبکشرز ۱۸۸را،لیانت آبادنبرا-کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراجی

تاریخ خطاب : 31st-May-2002

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الثدالرحن الرحيم

# ماه ربیع الا ول کی اہمیت

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَاوَمِنُ سَيّئاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هُ اللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَاوَمِنُ سَيّئاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هُ اللّهُ اللّهُ فَلاَ هُ وَاشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا لَا اللّهُ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ هِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(الاحزاب: ۲۱)

آمَنُتُ بِاللّهِ صَدَقَ اللّهُ مَوُلنَا الْعَظِيُم . وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَيْرِيُنَ . الْكَرِيُسَ . وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ . وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزیز!رایج الاول کا مهینه چل رہاہے، اس کئے

خیال آیا کہ اس مہینے ہے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں، جب رہیج الاول کامہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں سیرت النبی کی محفلوں کی ایک بہار آ جاتی ہے، گلی گلی ، محلے محلے سیرت طیبہ کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں ، اوران میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طبیبہ کا بیان ہوتا ہے،حضورا قدس،سید الاولين والآخرين، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كا ذكر مبارك جس وقت بهي مو، وہ انسان کی غظیم سعادت ،اور بردی عظیم خوش نصیبی ہے،اور بردے اونچے درجے کی عبادت ہے،اس لئے جومسلمان ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ عبادت اور حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی مبارک تذکرے کو سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ وه دن بژامپارک دن تھا کیکن اس سلسلے میں چند ہا تیں سمجھنے کی ہیں ، پہلی بات تو پیہ ہے کہ بیاجتماعات عام طور پر رئیج الاول کے مہینے میں اس لئے منعقد کئے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولا دت بإسعادت موئى ،اوراس مهينے ميں آپ اس دنیا ہے تشریف لے گئے،جس دن حضورا قدس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیامیں تشریف لائے تھے، بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ کا کنات کی ابتدائی

اس ونیایس سریف لائے سے، بدا تو صر دید ہا جا سا ہے نہ ہات سی ہدات است کا دن کوئی اور نہیں، اس کا خلیق سے لے کر قیامت تک اس سے بڑاعظیم سعادت کا دن کوئی اور نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس دن اس کا نئات کواپنی تخلیق کا مقصد حاصل

ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بوری انسانیت کو ہدایت کا

راستہ ملا، للبذائسی صاحب ایمان کے لئے اس سے بڑا کوئی اور خوثی کا دن نہیں

ہوسکتا۔

## یوم ولا دت منانے کا کوئی تصور نہیں

اوراگراسلام میں کسی کا یوم ولا دت منا نامشر وع ہوتا، اوراسلام اس کو پہند
کرتا تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولا دت سے زیادہ کوئی اور دن ایسا
نہیں تھا، جوعید منانے کامستحق ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ جو دین ہمیں عطافر مایا، اس دین کی عجیب خاصیتیں ہیں، اس دین کے
اندر دوسرے ندا ہب کے برعکس یوم ولا دت منانے کا کوئی تصور نہیں، پورے قران
کریم میں، پورے ذخیرہ حدیث میں، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات
میں، صحابہ کرام کے تعامل میں، تا بعین کے طرزعمل میں کسی کے یوم ولا دت، یا یوم

وفات منانے کا کوئی ذکرنہیں ۔

#### اسلام رسمیات سے بالاتر دین ہے

وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے، وہ رسمیات سے بالاتر ہے، اس میں دین کے پیروکاروں کو بیہ بات سکھائی گئی ہے کہ اصل کام وہ ہے جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگرتم وہ کام کرتے ہو، اور آپ کی تعلیمات کواپنی زندگی میں اپناتے ہو، تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت رکھنے والے ہو، اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تمہیں حاصل ہونے والی ہیں، اور اگرتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کوپس پشت ڈال دیا ہے، تو تم خواہ کتنے یوم ولادت مناتے رہو، اسکے ذریعے تمہاری نجات نہیں ہوگی۔

#### '' کرشمس'' میں ہونے والی خرا فات

دوسرے مذاہب میں ریہ ہوا کہ انہوں نے اینے مذہبی پیشواؤل کا ایوم ولا دت منا نا شروع کیا تو اس کا نتیجه به ہوا که جس دن ان کا یوم ولا دت منایا ،اس دن کے فضائل ومنا قب بیان کردیے،ان کے حالات زندگی پرایک تقریر ہوگئی ،اور پھر جب لوگ اس محفل ہے اٹھے تو اپنے دامن جھاڑ کر اٹھے، دیکھئے! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ون عیسائی لوگ' ' کرسمس' کے نام ہے ۲۵ ردسمبر کو ہرسال مناتے ہیں،اس دن کے منانے کا سلسلہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے تقریباً تین سویا جارسوسال بعد شروع ہوا، اس سے پہلے جارسو سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا، جارسو سال کے بعد کسی با دشاہ نے اس کوشروع کیا ، اور پیجھی صحیح پیتے نہیں کہ حضرت عیسلی علىيەالسلام كى پيدائش ٢۵ ردىمبر كومونى تقى؟ ياكسى اوردن مونى تقى؟ شروع مىس بەكھا گیا کہ بیدون اس لئے منایا جارہاہے تا کہ آپ کی باد منائی جائے ، اور آپ کی تعلیمات کوتاز ه کیا جائے ملیکن رفتہ رفتہ وہ خوشی کا دن اورعید کا دن بن گیا ، اور جب عید کا دن بن گیا، اورلوگوں نے خوشی منانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے تواس میں رقص وسر وراوراس میں گا نا بجانا ،اس میں موسیقی ،اور دنیا بھر کی ساری خرا فات

## اسلام میں عیدین کےمواقع

اس میں شامل ہو گئیں۔

اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور انسان کےنفس کی چور بوں سے واقف

ہے، اس وجہ سے اسلام میں جو دوعیدیں رکھی گئی ہیں، ایک عید الفطر، اور ایک عید الاضخیٰ، بید دونوں عیدیں نہ سی کا یوم ولا دت ہے،اور نہ ہی سمی کا یوم وفات ہے، بلکہ عیدالفطرایک ایسے موقع پر رکھی گئی ہے جب مسلمان ایک عظیم عبادت یعنی رمضان کے روز وں سے فارغ ہوتے ہیں،اورعیدالانخیٰ اس موقع پررکھی گئی ہے جب دوسری عظیم الثان عبادت بعنی حج سے فارغ ہوتے ہیں،اس کے ذریعہ بیہ بتلا نامقصود ہے کتمہیں خوشی منانے کاحق درحقیقت تمہارے اس عمل پر ہے جوتم انجام دے رہے ہو،تہہارے آباء اجداد نے جو کارناہے انجام دیے، بیشک ان کی یاداس لحاظ سے ضرور منانی جاہیے تا کہ ان کی تقلید کی جائے ہمیکن صرف ان کی یاد منانے پر اکتفا کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، بیاسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابه كرام اور١٢ ارر بيع الاول چنانچه سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی حیات طبیبه میں ہرسال ماہ رہیج الاول آتا تھا، کیکن سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بھی بیددن نہیں منایا، اور سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین، جن کے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشق ومحبت کا حال بیتھا کہ کا فروں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے جاکر دیکھا کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وضوکرتے ہیں

تو آپ کے وضو کا پانی زمین پرنہیں گرتا، کوئی صحابی آکراس پانی کواپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کوئی صحابی اس کو منہ پرمل لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پرمل لیتا ہے، ایسے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعدنوے سال تک صحابہ کرام دنیا میں رہے،

اس نوے سال کے عرصہ میں ہر سال ماہ رہیج الاول آتا تھا،کسی صحابی نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايوم ولا دت نبيس منايا \_

ان کا ہردن سیرت طبیبہ کا دن تھا

کیوں؟ اس لئے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وتعلیمات ہر وقت ان کے سامنے تھی ، کوئی دن ان کے لئے خاص نہیں تھا، بلکہ ہر دن رات ان

کے سامنے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا رہتا تھا، اس کا ذکراور

اس کی فکرتھی ،اوراسی پیمل کرنے کی تو فیق تھی ،اسی راستے میں جدو جہدتھی ،کیکن کوئی

خاص دن مقرر نہیں تھا، اگر اسلام میں کسی کے بوم ولا دت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولا دت ہے زیادہ کوئی دن اس کامستحق نہیں تھا، کیکن چونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اس لئے صحابہ کرام نے اس

دن کے منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کے بارہ مہینے، اور مہینے کے تیس

دن ،اوردن کے چوبیں گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھلے ہوئے

بياسلام كاطريقة تبين

عرض میرکرنا ہے کہ بیرتصور کرنا کہ جس طرح عیسائی لوگ'' کرسمس'' کا دن مناتے ہیں، اسی طرح ہم مسلمان بھی عیدمیلا دالنبی منالیں، یا در کھئے، اسلام کا بیہ

طریقہ نہیں، ہاں! جومطلوب ہے وہ بیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور

تعلیمات کو ہر وقت تازہ رکھو، رئیج الاول کی خصوصیت نہیں، بلکہ سال کے ہر مہینے میں، اور مہینے کے ہر دن میں، اور دن کے ہر گھنٹے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تازہ رکھو، اور اس پرعمل کی کوشش کرو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں سے جو ۱۳ اس کے الاول کوعید منانے کا جو تصور تھیل گیاہے، بیشریعت کے اصول کے مطابق نہیں۔

## ١٢ رربيج الاول كي تاريخ يقيني نهيس

اول تو تاریخی اعتبار ہے بیہ بات مشکوک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت یا وفات ۱۲ ارر بیج الا ول کوہوئی تھی ،اس لئے کہ بہت سے مؤرخین اور مخفقین نے کہا ہے کہ ۱۲ رر بیج الاول کی تاریخ درست نہیں ، بلکہ بعض حضرات نے کہا ۳ ررہیج الاول ،اوربعض نے کہا ۳ ررہیج الاول ،اوربعض حضرات نے کہا کہ میم رہیج الاوبنتی ہے، بہرحال! روایتوں میں اختلاف ہے، اس سے پیجھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اور امت محمدیہ نے تاریخ کومحفوظ کرنے کا اہتمام اس لئے نہیں کیا که پوم ولا دت منانے کا اس وفت تک کوئی تصور ہی نہیں تھا،کیکن بہر حال! نبی کریم صلى الله عليه وسلم كا ذكر مبارك كسى ونت بهى مو، وه ايك عظيم سعادت اورايك عظيم عبادت ہے، بیرمت سمجھو کہ بیعبادت رہیج الاول کے ساتھ خاص ہے، بلکہ جس وقت بھی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ انسان کے لئے سعادت ہی سعادت ہے،عبادت ہی عبادت ہے۔

سيرت النبى <del>مليداله</del> كى محفل اورخلا ف ا دب كا م

لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ذکر مبارک کی محفل کے پچھ آ داب ہیں،

ان آ داب کالحاظ رکھنا ضروری ہے،اس لئے کہ یکسی سیاسی لیڈر کا تذکر ہنیں ہے،یہ کسی د نیاوی رہنما کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ سیدالا ولین والآخرین،رحمة للعالمین،اور باعث تخليق كائنات،سركار دوعالم جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكر مبارك ہے،الہذااس کا پہلا ادب بدہے کہ جس مجلس میں بیرتذ کرہ ہور ہاہے، وہ مجلس کم از کم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى تعليمات كى آئينه دار ہو، اور اس مجلس ميں كوئى كام آپ کی تغلیمات کےخلاف نہ ہو،افسوس بیہے کہ ہمارے ماحول میں ان آ داب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ،سیرت طیبہ کے تذکرہ کی محفل ہے ،اوراس میں مرد بھی بیٹھے ہیں ، اور بے پردہ خواتین بھی موجود ہیں، گویا کہ مخلوط اجتماع ہے، مرد وعورت کا اختلاط اور آ زادمیل جول جس کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا تھا،اوراس پریابندیاں عا ئد فر مائی تھیں ، وہ کا م عین سیرت طیبہ کی محفل میں ہور ہاہے ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کتنا بڑاظلم ہے،اس کے ذریعہ سیرت طیبہ کی محفل کو داغ دار کیا جار ہاہے،اورسرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماٹ کو یا مال کیا جار ہاہے،اس سے بردی گتاخی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شان میں اور کیا ہوگی؟ سیرت النبی علیه الله کی محفل میں نماز کا ترک کرنا اسی طرح سیرت طیبہ کی محفل منعقد ہے، کیکن اس کے انتظامات اور کا مول کے نتیج میں فرض نمازیں چھوڑی جارہی ہیں،نماز کا وقت ہے،اذان ہو پیکی ہے،

مسجد میں جماعت تیارہے، اور محفل کے نتظمین جماعت سے غافل ہیں، اور اس کے انتظامات میں لگے ہیں، اور نمازیں فوت ہور ہی ہیں، بتایئے! حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی تاکيد فرمائی ہے، ليكن ہم آپ كے مبارک تذکرہ کے لئے محفلیں منعقد کریں،اوراس میں نمازیں قضا کریں،اورنماز کی جماعت چھوڑ دیں ، پیکتنا بڑاظلم ہے ، اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ سيرت النبي عليولله كالمحفل ميں موسيقي اور ميوزك سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے تصویر وں كومنع فرمایا تھا،لیكن سيرت طيب کی محفل میں تصویریں بنائی جارہی ہیں،تو سیرت طیبہ کی عین محفل میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جارہی ہے،لہذا سیرت طیبہ کی محفل کا پہلا ادنی ہے ادنی ادب تو بيه ہونا چاہيے كه كم از كم اس محفل ميں تو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى تعليم كى خلاف ورزی نه ہو،لیکن ہور ہی ہے،اور اب تو با قاعدہ موسیقی اور میوزک پر نعتیں پڑھی جانے لگی ہیں ،سر کا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکر ہنعت میں ہے،لیکن اس كوموسيقى ك ذريعه داغ داركيا جار ہاہے، جبكه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ میں ان آلات موسیقی کوتوڑنے کے لئے آیا ہوں ، پیہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طبیبہ کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے ، یہی وجہہ ہے کہ ان سیرت طیبہ کی محفلوں کا فائدہ معاشرے میں حاصل نہیں ہور ہاہے، کیونکہ ہم حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ذکر مبارک کے آ داب کا لحاظ نہیں کررہے ہیں، بلکہاس کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔

سيرت كى محفل سے كوئى تبديلى نہيں لائى جاتى

دوسراادب جوانتهائی ناگزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ 'العیاذ باللہ'' کوئی

قصہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ بیسر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے،جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لئے مشعل راہ ہے، اور قابل تقلید ہے، لہٰذا سیرت طبیبہ کی محفل میں جانے کا مقصد پیہونا جا ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم کي سيرت کي جو بات ہم سيمين، يا معلوم کريں،اس کواپني زندگي ميں ا پنائیں ، کیکن عام طور سے بیہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دو گھنٹے کے لئے محفل میں شریک ہوئے ، جب وہاں سے اٹھے تو دامن جھاڑ کر اٹھے، زندگی کا پہیدای ڈھپ پر بدستور گھوم رہاہے، جو حالت سیرت طیبہ کی محفل میں شرکت سے پہلے تھی، وہی حالت بعد میں بھی ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولتے ہیں، پہلے بھی رشوت لیتے تھے،اب بھی رشوت لیتے ہیں، پہلے دھو کہ دیتے تھے،اب بھی دھو کہ دیتے ہیں، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب بھی نہیں پڑھتے ، پہلے گناہ کرتے تھے،اب بھی گناہ کرنے ہیں۔ كتنى سنتوں يعمل كرنا شروع كيا؟ کوئی شخص ان محفلوں میں بیارا دہ کر کے نہیں جاتا کہ جو بات یہاں سیکھوں گا،اس پرعمل کروں گا،کوئی اس بات کا جائزہ نہیں لیتا کہ ان محفلوں میں جانے سے پہلے میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی جتنی سنتوں پڑمل کرتا تھا،ان محفلوں میں شرکت کے بعد کتنی سنتوں پڑمل کرنا شروع کیا؟ بیرہ ہی سیرت ہے جس نے کا نئات میں ایک عالمگیرا نقلاب برپاکیا، جاہلیت میں ڈونی ہوئی انسانیت کوصلاح وفلاح کا

مراسته دکھایا،ظلم وستم میں بسی ہوئی انسانیت کوعدل وانصاف سے ہم کنار کیا،اور

جس جگہ عداوت اور بغض کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہاں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ

وسلم کی سیرت کی بدولت امن و محبت کے بھول کھلنے لگے، اتنا برداعظیم انقلاب ۲۳ ر سال کی مدت میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بریا فر مایا۔

سان مدت کی جاب رسون الله می الله علیه و م سے بر پاسر مایا۔ حبر ملالک : که بندن

حضور ملیه الله نے کیسے انقلاب بریا کیا؟

یہ انقلاب کس طرح برپا ہوا؟ وہ اس طرح کہ جوسیرت تھی، وہ عمل کا حصہ تھا، اور جو بات آپ کی زبان مبارک سے نگلی تھی، صحابہ کرام اپنی زندگی میں اس کو اپناتے تھے، لیکن آج سیرت طیبہ گلی گلی سنانے کے باوجود، محلے محلے اس کی مختلیں منعقد کرنے کے باوجود معاشرے پراس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس واسطے کہ ذہمن میں یہ بات ہے کہ صرف رسم پوری کرنے کے لئے ایک گھنٹہ کے لئے جلسے میں وہی میں یہ بات ہے کہ صرف رسم پوری کرنے کے لئے ایک گھنٹہ کے لئے جلسے میں

و کا یں بیات ہے، باقی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کا جذبہ موجود نہیں، اگر آج یہ جذبہ دلوں میں پیدا ہوجائے تو میں اللہ تعالیٰ کے

بھروسہ پر قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس عالم اسلام کی تمام مشکلات کاحل نکل آئے۔ م

ہم نے سنتوں سے بغاوت کررکھی ہے

درحقیقت ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت کی ہوئی ہے، ہم نے آپ کی سنتوں کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور جولوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن ہیں، جوآپ کے دین کے

دشمن ہیں، آج ہم نے ان کو اپنا مقتدا، طجاو ما وا بنایا ہوا ہے، آج ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں، انہی کی نقلیں اتارتے ہیں، اور انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں،

اورانہی کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں،اور جن کے جیسا بننے کی کوشش کررہے ہو، آج ان سب قو موں کواللہ تعالیٰ نےتم پرمسلط کر دیا ہے، روز انہ تمہاری پٹا کی ہور ہی ہے، بھی فلسطین میں پٹائی ہور ہی ہے بھی کشمیر میں بھی افغانستان میں اور بھی چیچنیا میں پٹائی ہورہی ہے۔

الله تعالیٰ اس مخلوق کواس پر مسلط کر دیتے ہیں بیسب کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ ہم نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں کواور آپ کی تعلیمات کوچھوڑ کرمغرب کواپنامقتدا بنالیا ہے،انگریزوں کوخوش کرنے کی کوشش کی تھی، امریکیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو! ہم تمہارے جیسے ہیں،ہم تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالی کو نا راض کر کے اورسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخفا کر کے ان کوخوش کرنے کی کوشش کی تھی ، تو حدیث میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشخص اللہ کو ناراض کر کے سی مخلوق کوخوش کرنا چا ہتا ہے، اللہ تعالی اس مخلوق کواس کے سر پر مسلط کردیتے ہیں ، بیسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،تم اگر اللہ تعالیٰ کو نا راض کر کے سی مخلوق کوخوش کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کوتمہارے او پرمسلط کر دیں

گے،اوروہتمہارے سر پر جوتے بجائے گا۔

یہ بداعمالیوں کا نتیجہ ہے

آج لوگ میہ کہتے ہیں کہ ہم ہرجگہ پٹ رہے ہیں، ہرجگہ ہم زوال کا شکار ہیں،انحطاط کا شکار ہیں،ظلم وستم کا شکار ہیں، بیشک ہیں،کین بید کیھو کہ کیوں ہیں؟

اس کئے کہ قر آن کریم کاارشادہے۔

وَمَا اَصَابَكُمُ مِنُ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيْكُمُ وَ يَعُفُوا عَنُ

کثییرِ . که جومصیبت تنهار ہے او پر آ رہی ہے ، وہ تنہارے ہاتھوں کے کرتوت کی

بدولت آرہی ہے،اوراللہ تعالیٰ تہارے بہت ہے کر توت معاف بھی کردیتا ہے۔

#### نجات کاراسته صرف یہی ہے

لهذا جب تك بهم حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كي سنت كي طرف لوث نهيس تأكيل گےاوران سنتوں كو جب تك ہم اپنا مجااور ماً وا، اپنا طریقه نجات اپنی مشعل راہ اور اپنالائحمُل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہماری پٹائی ہوتی رہے گی ۔لہذا نجات کا راسته صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے قدمول پر سرر کھ دو، اوراینی زندگی کے ہرشعبے کواس کے اندر ڈھال لو، پھر دیکھو گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوآئے گی ،اللہ تعالیٰ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہ رورنصرت سے ہمکنارفر ما ئیں گے۔ بہرحال!ان سیرت طبیبہ کی محفل میں شریک ہوں،لیکن اس نیت سے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی جو بات معلوم ہوگی ،اس کواپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے ،اس غرض سے جب شریک ہوں گے تو انشاء اللہ وہاں سے پچھ لے کرآئیں گے، اور اگریہ نیت نہیں تو پھر جیسے گئے تھے، ویسے ہی واپس آ گئے ،ایک کان سے سنااور دوسرے کان ہے اُڑا دیا،اور دامن جھاڑ کر چلے آئے،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت

ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا سیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، اور اس برعمل کی توفیق عطا فرمائے ، اور اس کی قدر پہچانے کی توفیق

عطافر مائے ،آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



حضور جلهاله كي سيرت وسنت اپيائيس

شَّخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفِقَى عُبِينَ عَلِيمًا فِي عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/ایانت آبادنبرا کراچی ۱۹ · مقام خطاب : جامع مسجد بیت المكرّ م

گلشن ا قبال کرا جی

تاریخ خطاب : 07th-Jun-2002

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثمانی : جلدنمبر ۱۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُرهِيُمَ النَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى الْبَرْهِيْمَ وَعلَى الْ الْبُرهِيْمَ النَّكُ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ

#### بسم اللدالرحمٰن الرّحيم

# حضور عليه وسله كي سيرت وسنت اپنائيس

(الاحزاب: ٢١) آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْمِ. وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمِ. وَنَـحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ. وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

تتمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! گزشته جمعه کومیں نے ''سیرت النبی ملیکیا

ہے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ الله تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا تصور نہیں رکھا ایکن نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی چیز ہے جوکسی دن ،وقت اور زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ سال کے بارہ مہینے ،اور مہینے کے نیس دن ،اور دن کے چوہیں گھنٹے ایسے ہیں کہ سر کار دوعالم صلی التدعلیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے،اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے محبت کا سب ہے برا تقاضه بيه كهاس سيرت طيبكوائي زندگى ميس اپنايا جائے حضور علیوسلہ نے دنیا کڑھکرا دیا تھا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم دنیا میں اس لئے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ دنیا ہے اپنی تعریف کرائیں ، یا دنیا پر اپنا اقتدار قائم کریں ، خدانہ کرے اگر آپ کا پیمقصد ہوتا توجس وقت مکہ مکر مہ میں آپ کو کفار کی طرف سے بیپیش کش کی گئی تھی کہ اگر آپ سرداری جا ہتے ہیں تو ہم سب متفقہ طور پر اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے خواہش مند ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگائے جاسکتے ہیں،اگرآپ کوحسن و جمال کی خواہش ہے تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاسکتا ہے،کیکن آپ اس دعوت سے باز آ جائیں ، اس کے جواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم میرےایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب بھی لا کرر کھ دوگے، تب بھی میں اپنی اس وعوت سے پھرنے والانہیں۔اس کے ذریعہ آپ نے بتادیا کہ

میری زندگی کا ایک خاص مقصد اورمشن ہے،جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے،اگر مجھےافتدار نہ ملے، مال و دولت نہ ملے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، اورسر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ حضرت عا ئشەصدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک ہمار ہے گھروں میں آ گنہیں جلتی تھی،اس طرح فقر فاقہ کے عالم میں زندگی گز ارکر دکھا دی لیکن جو پیغام لے کر آپ تشریف لائے تھے،اس پیغام اور دعوت ہے آپ کوکوئی چیز متزلز لنہیں کرسکی \_ حضور <u>علیوس</u>لہ کی نقل اتا رنے کی کوشش کریں در حقیقت اس سیرت طیبه کامقصو داصلی به ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم كوالله جل جلاله نے انسانيت كے لئے ايك نمونه بنا كر بھيجاتھا: لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوُا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا. (الاحزاب: ٢١)

یُورُجُوُا اللَّهُ وَ الْیَوُمَ الْاَحِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَشِیرًا. (الاحزاب: ۲۱)

یعنی تبہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ مقصدیہ ہے کہ ہم
نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ایک مثال قائم
کریں، اورانسانیت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس نمونہ کو دیکھے،
اوراس کی نقل اتار نے کی کوشش کرے، آپ کی سیرت طیبہ کا اصل پیغام یہی ہے،
پنہیں کہ ہم سال میں ایک دن آپ کی یادمنا کرخاموش ہوجا ئیں، بلکہ زندگی کے
ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا نے اوراس کو اپنا لائے ممل

بنانے کی فکر کریں ، یہ ہے سیرت طیبہ کامقصو داصلی \_

## بعثت کے وقت عرب کی حالت زار

آپ ذرااندازہ لگا ئیں کہ یہی سیرت طیبہ ہے جس نے۲۳ رسال کی مختصر مدت میں دنیا کے اندرا تنا برداعظیم انقلاب بریا کردیا، جس وفت نبی کریم صلی الله عليه وسلم دنيا ميں تشريف لائے ، اور آپ كونبوت كا منصب عطا كيا گيا ،اس وقت آیتن تنہا تھے،کوئی آپ کا مدومعاون نہیں تھا،ساری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی بظم وستم قبل وغارت گری،اور بت پرستی کا بازار گرم تھا، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سردار عام لوگوں کا خون چوس رہے تھے،اس حالت میں حضورصکی الله علیه وسلم کونبوت کا منصب دیا جا تا ہے،جس کا مطلب بیرتھا کہ آپ کواس پوری بھٹکی ہوئی دنیا کوراہ راست پر لا ناہے،اوراس بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارنا ہے، اورآپ کو۲۳ رسال کی مدت دی گئی،۱۳ رسال مکه مکرمہ کے، اور دس سال مدیند منورہ کے،اس ۲۳ رسال کی مدت میں پورے جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب کے واسطے سے پوری دنیا میں ایک انقلاب ہرپا کرنا تھا۔

# ٢٣ رسال مين عظيم انقلاب

یمی وجہ ہے کہ جب غارح المیں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر جاڑا چڑھ گیا ، اور گھر میں تشریف لائے تو یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ مجھے کمبل اُڑھا وَ، کیونکہ جاڑا چڑھ گیا ہے، یہ جاڑہ کس بات کا تھا؟ دراصل بیاس عظیم ذمہ داری کا جاڑہ تھا، جوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رکھی گئی تھی ، اس ۲۲ رسال کی مدت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے انقلاب بریا کردیا،اورابیاانقلاب بریا کیا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرہ عرب پر ایک بھی مشرک باتی نہیں رہاتھا، وہ جزیرہ عرب جس پر آج پندرہ ریاستیں قائم ہیں،اُس وقت پورے جزیرہ عرب پرایک ہی جھنڈالہرار ہاتھا،وہ جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحجفتُدا تھا، جولوگ جہالت ميں ڈو بے ہوئے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان کوعلم اور حکمت اور معرفت کا مینار بنادیا، جولوگ قتل وغارت گری میں گرفتار تھے، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی صحبت کی بدولت الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں امن وآشتی اور محبت ومودت کے پھول کھلائے ،اور جہاں قدم قدم پر بتوں کو پوجا جار با تقاءاب و ہاں پورہ جزیرہ عرب میں کسی بت کا نام ونشان نہیں تھا۔ ز مانه جاہلیت کی ایک جنگ ز مانہ جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی ہے،جس کو''حرب بھوٹ'' کہا جاتا ہے، یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ ایک شخص کے گھر سے مرغی کا بچیہ نکلا اور دوسر یے خض

زمانہ جاہیت ہیں ایک جلک ہوں ہے، ہوں و سرب بوک ہو ہے، ہو جا ہے۔ یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ ایک شخص کے گھر سے مرغی کا بچہ نکلا اور دوسر شخص کے گھیت میں چلا گیا، اور جا کر بچھ دانے کھالئے، کھیت والے نے جب اسکو دیکھا تو اسکو غصہ آگیا، اور اس نے مرغی کے بچے کو مار دیا، مرغی کا مالک گھر سے نکل آیا، اس نے کہا کہ میری مرغی کے بچے کوتم نے کیوں مارا؟ اس پرتو تو میں میں شروع ہوگئ، پھر لڑ ائی شروع ہوئی، اور بالآخر دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے خلاف صف آ راہو گئے، اور اسکے بعد دونوں کے قبیلے جنگ میں کو د پڑے، بیاڑ ائی چالیس سال سک سلسل چلتی رہی، باپ جب مرتا تھا تو بیٹے کو بیوصیت کرجا تا تھا کہ بیٹا اور جو بچھ چاہے کرنا، چلتی رہی، باپ جب مرتا تھا تو بیٹے کو بیوصیت کرجا تا تھا کہ بیٹا اور جو بچھ چاہے کرنا، کین میرے دشمنوں کو معاف نہ کرنا، اور اس لڑ ائی کو بند نہ کرنا، اور مرغی کے بیچی ک

وجہ سے چالیس سال اڑائی چلی ،اور بے شارانسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

#### حضرت على رضى الله تعالى كاايك واقعه

اسی قوم میں جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں تبدیلی آئی تو پھر بیرحالت ہوگئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبدایک یہودی نے ان کے سامنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں کوئی گتاخی کا جمله کهه دیا، حضرت علی رضی الله تعالی عنه کواس گتاخی پر غصه آگیا، اور انہوں نے اس بہودی پرحملہ کر کے اس کو پنچ گرادیا، اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے ، جب اس یہودی نے دیکھا کہ بیمیرے سینے پرسوار ہوگئے ہیں ،اور پچھ بس نہ چلا تو اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پرتھوک دیا، جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا ،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فور اُاس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ، جولوگ بیسب دیکھرے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس مخص نے تو آپ کے منه پرتھوک کراورزیادہ گستاخی والامعامله کیا تھا،اس کواورزیادہ سزادینی جا ہیےتھی، لیکن آپ اس کوچھوڑ کرا لگ ہوگئے ، جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ درحقیقت میں اس سے جولڑ رہاتھاوہ اپنی ذات کے لئے نہیں لڑ رہا تھا، چونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کی تھی ، اس وجہ سے میں اس سے لڑر ہاتھا، کیکن جب اس نے میرے منہ پرتھوک دیا، اب اگر میں اس ے لڑتا تواپنی ذات کی خاطرلڑتا ،اوراپنی ذات کی خاطرلڑنے کو پہندنہیں کرتا ،اس لئے میں اس کوچھوڑ کرعلیحدہ ہو گیا۔

#### صحابه کرام کی شان بلند

جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ایک

لا کھ چوہیں ہزار صحابہ کرام چھوڑ کرتشریف لے گئے، اور ان سب صحابہ کرام کے

بارے میں آپ نے سینة تان کراعماد کے ساتھ بیفر مادیا تھا کہ:

أصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِآيِهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ، ان میں سےتم جس کسی کی اقتدا کرلوگے ہدایت یالوگے۔ایسے افراد کس طرح تیار فرمائے؟ بیاسی سیرت طیبہ کے ذریعہ تیار

وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی خوبصورت زندگی کے ذریعہ ایک ایک فرد کے حالات میں الی تبدیلی لائے کہ پورے معاشرے

کے اندرانقلاب آگیا، بیدوہ سیرت ہے جس نے اتناعظیم انقلاب صحابہ کرام کی زندگی

میں بر پا کیا تھا۔ م

#### آج بھی وہی سیرت موجود ہے

آج وہی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللد، اور سیح شکل وصورت کے اندر محفوظ ہے، دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعوی نہیں کرسکتی کدائے اپنے مقتدا ورپیشوا

کے حالات زندگی اتنے قابل اعتاد طور پر محفوظ ہیں جتنے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ وسلم کے اللہ علیہ ا

حالات زندگی محفوظ ہیں ،ایک ایک واقعہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے سلسلے میں روایت ہوا ہے، اسکی جانچ پڑتال ،اوراسکی چھان پھٹک میں امت محمد میر کے

علماء نے عمریں کھیائی ہیں،خورد بین لگالگا کراس کی سندکو جانچاہے، اسکے متن کو چیک کیاہے،اس کے بعدوہ سیرت طیبہ ہمارے سامنے اصل شکل وصورت میں محفوظ ہے۔

> انقلاب نہآنے کی وجہ ان سری کا میں کیا

لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آج اس سیرت طیبہ کے نتیج میں معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آرہی ہے، کوئی انقلاب نہیں آرہاہے، اور معاشرے کے حالات کی اصلاح نہیں ہورہی ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اس سیرت طیبہ کوط قول کی زینت بنایا ہوا ہے، اور اس

زینت بنایا ہوا ہے، کتب خانوں کی اور الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے، اور اس سیرت طبیبہ کواپنی زندگی میں شامل کرنے اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی فکر حصر بیری میں سرایاں میں سال اللہ علی سیلم کی سندہ کی اور اع کی فکر حصور دی میں سال کا

چھوڑ دی ہے، رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی فکر چھوڑ دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیرت اپنی جگہ میں موجود اور محفوظ ہے، کیکن زندگی کا پہیداسی ڈھب پر گھوم رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب ہریانہیں ہورہا ہے۔

چوہیں گھنٹوں سے پچھوفت نکالیں

آج جب ہم خاص طور پررہیج الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کم از کم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ سیرت طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں ، اس کے لئے ایک مختصر بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ، اگر اس پڑمل ہوجائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ، اگر اس پڑمل ہوجائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی

معرات کی حدمت یک مرا را روی میری، ایران پر کی ہوجاتے و بھے المدعای ک رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ ہمارے لئے دنیا وآخرت کی بہتری کا سامان ہوگا۔

وہ یہ کہ ہرمسلمان اپنے گھر میں صبح وشام کے چوہیں گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت

حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سیرت اورسنت کےمطالعہ کے لئے نکا لے، چنا نجےرات کو سونے سے پہلے تہیہ کرلے کہ جب تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا کچھ حصہ ہم خورنہیں پڑھ لیں گے،اور جب تک اپنے بچوں کونہیں سکھا ئیں گے، اس وفت تک نہیں سوئیں گے، چوہیں گھنٹوں میں سے آ دھا گھنٹہ نکال لیں ،اوراس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت اورسنت کو پڑھا کریں ،اور پڑھ کراپنا جائز ہ لیں کہان میں سے کونسا کا م ہم کررہے ہیں،اورکون سا کا م ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو کا منہیں کررہے ہیں ،اس کواپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اسوهٔ رسول ا کرم <del>علیوملل</del>ه کا مطالعه کری<u>ں</u> حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی سیرت اورسنت پر بے شار کتا بیں علاء نے ہرزبان میں کھی ہیں،اردو میں بھی ہیں،انگریزی میں بھی ہیں،عربی میں بھی ہیں،ان میں سے كسى بھى كتاب كا انتخاب كيا جاسكتا ہے، كيكن ايك كتاب كاميں آپ كوحوالد ديتا ہوں، اس لئے کہاس کو پڑھنا ہرمسلمان کے لئے آسان ہے، زیادہ طویل بھی نہیں ہے، اور پڑھنے میں زیادہ دشواراورمشکل بھی نہیں ہے،آ سان انداز میں کھی ہوئی ہے،اوراس کتاب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذندگی کے ہر شعبے سے متعلق سنتیں

موجود ہیں، وہ کتاب ہے''اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم' یہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کھی ہوئی ہے،اس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام شعبوں میں جومتندروایات ہیں،ان کو بھی جمع کیا ہے،اور

ان ہے متعلق دینی مسائل کو بھی جمع کیا ہے، اوراس میں یہ بتایا ہے کہ صبح سے لے کر

شام تک کی زندگی میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا طریقه کا رکیا تھا، یہ کتاب ایک طرح سے ڈائری ہے جس کی مدد سے ایک انسان اپنی زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، یہ کتاب ہرمسلمان پڑھنا شروع کرے، روزانہ آ دھا گھنٹہ، ورنہ ۲۰ رمنٹ، یا ۱۵ رمنٹ روزانہ سونے سے پہلے رپڑھیں، اوراس کے بعد جب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے ،تو اندازہ ہوگا کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کواختیار کرنے میں کوئی د شواری نہیں ، کوئی رکاوٹ نہیں محض لا پرواہی اور بے تو جہی کی وجہ سے ہم ان سنتوں کی برکات سے محروم ہیں ، ذراسی توجہ ہوجائے گی ، تو وہ سنتیں عمل میں آجا کیں گی۔ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا سوشہیدوں کے برابر ا جروثواب رکھتا ہے، ادرایک سنت برعمل کرلینااللہ تعالیٰ کے نز دیک اپنے آپ کو محبوب بنالینا ہے، جس وقت کو کی شخص ا تباع سنت کرر ہاہوتا ہے تو اس وقت وہ اللّٰہ تعالیٰ کامحبوب ہوتا ہے ،اس لئے اگر روزانہ پابندی سے بیہ کتاب پڑھ کی جائے اور اس میں جوسنتیں بیان کی گئی ہیںان پرعمل کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ بہت

جلد الله تعالی زندگی میں خوشگوار انقلاب پیدا فرمائیں گے، اور ہماری وہ زندگی واقعة اتباع سنت کانمونہ ہوگی، اور سیرت طیبہ کا پچھ نہ پچھ قل ادا ہوجائے گا، الله تعالی اپنے فضل وکرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی تو فیق عطافر مائے، اور نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ و آخو دعوانا ان العجمد لله دب العلمین

## حضور علیه کے اوصاف

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفَتَى حُكِنَ مِنْ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الیانت آبادنبرا کراجی ۱۹ جامع مسجد بيت المكرّ م مقام خطاب

گلشن ا قبال کرا چی

قبل ازنماز جمعه وفت خطاب

خطبات عثاني جلدنمبر س

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعلَى الِ اِبْرَهِيُمَ

إنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ

#### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

### حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے اوصاف

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَا دِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَلهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً تَسُلِيْماً 'كَثِيرُ لَاها بعد:

#### حضورصلی الله علیه وسلم کی تنین صفتیں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جودس سال تک مدینہ منورہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، ان کے والدین نے ان کو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا تھا تا کہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کی صحبت میں رہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور تمام! نسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، تین صفتیں خاص طور اور فیاض تھے اور تمام! نسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، تین صفتیں خاص طور

پریہاں بیان فرما ئیں۔

#### آپ سب سے زیادہ حسین تھے

پہلی صفت مید بیان فرمائی کہ آپ سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے،اللہ جل جلالہ نے جہاں آپ کوسیرت کےاعلی مقام ہے نوازا تھا، وہاں حسن صورت میں بھی آپ یکتا تھے۔حضرت انسُّ ایک اورموقع پر فر ماتے ہیں کہایک رات میں حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، چودھویں رات کا جا ندتھا، اورحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ایک دھاری دار جوڑا پہنے ہوئے تشریف فر ما تصے تو میں تبھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کود یکتاا ور تبھی چودھویں کے چا ندکو دیکھنا تو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم چودھویں کے جاند سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت پوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے،خود قرآن کریم میں ان کا واقعہ تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے اور واقعثا اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو ہڑاحسن عطا فرہ یا تھ لیکن جن لوگوں نے حضورا **قد**س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے زیادہ حسین ہم نے روئے زمین پڑہیں دیکھا۔

حضرت یوسف علبہ (لهلا) کے مقابلے میں آپکا حسن

قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ زینجا حضرت یوسف علیہ السلام کود کیھنے کے بعدان کے حسن پر فریفتہ ہوگئی تھیں،حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں غلام کے طور پر تھے اور زلیخا کی حیثیت مالکہ کی تھی

توزلیخا کی سہیلیاں ملامت کیا کرتی تھیں کہ ما لکہ ہوکرایک غلام پرفریفتہ ہےتوزلیخانے ان کا علاج بیر کیا کہ ایک مرتبہ ان سب کی دعوت کی ،اور دعوت کے اندر پچھ نارنگیاں ر که دیں، اور ساتھ میں حچری ر که دی که به کاٹ کر کھا ئیں، پھرحضرت پوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اندرآ جاؤ تو حضرت پوسف علیہ السلام جس وقت کمرے کے اندر داخل ہوئے تو زلیخا کی سب سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ہاتھ میں چھری تھی اور نارنگی تقى توايك دم سے حضرت بوسف عليه السلام سامنے آئے توان كاحسن و جمال د مكھ كر الیی مبہوت ہو گئیں کہ ہاتھ میں چھری تھی نارنگیاں کا ثنا جا ہتی تھیں،مبہوت ہو کرخود اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بیقر آن شریف میں ہےاور جب زلیخانے دیکھا کہ ہاتھ کٹ كَيْ تُوزلِيْجًا نِهُ لَهُ اللَّهِ كُلُّ الَّذِي لُمُتَّنِّي فِيْهِ. مِيوة خَصْ ہے جس كے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں کہتم اس کے حسن پر کیسے فریفتہ ہو گئیں۔ تو حضرت عا ئشه صديقه رضى الله عنها فرماتي مين كه زليخا كي سهيليال جنهول نے زلیخا کو ملامت کی تھی ،انہوں نے حضرت یوسف علیہالسلام کو دیکھ کراپنے ہاتھ

نے زلیخا کو ملامت کی تھی ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کراپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کا جلوہ دیکھ لیتیں تو ہاتھ کے بجائے اپنا دل چیرڈالتیں ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوھن صورت بھی ایسی عطافر مائی تھی۔

آپ سب سے زیادہ مخی تھے

اوردوسری صفت ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تنی اور فیاض تھے، کوئی انسان بھی کوئی حاجت لے کے آپ کے

228

پاس آتا تو نامراد واپس نہیں جاتا تھا،ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس کوئی ما نگئے آتا تو بھی کسی ما نگنے والے کو'' نا''نہیں فر مایا۔

#### آپ کی بہادری کا واقعہ

اورتیسری صفت بیہ بیان فرمائی که آپ صلی الله علیه وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه آپ کی بہادری کا ایک

واقعه بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ منورہ کے لوگوں میں اچا تک تھبر اہٹ پیدا

ہوئی گھبراہٹ کی وجہ بیتھی کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں چھوٹی سیستی تھی آور آج کل جن لوگوں نے نیاحرم نبوی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جوبستی تھی وہ ساری حرم کے اندر آگئی تو چھوٹی سی بستی تھی ، لوگ

سوئے ہوئے تھے،اچا تک بستی سے باہر جنگل یا صحرا کی طرف سے کوئی خوفناک قتم کی آواز آئی، وہ آواز شاید پچھاس قتم کی تھی جیسے اچا تک کوئی دشمن حملہ کر دے

یارات کوشب خون مارد ہے یا اللہ جانے کیا آواز تھی، جس سےسب لوگ ایک دم خوفز دہ ہوکر پریشان ہوگئے اور گھبرائے کہ نجانے یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف چلنا شروع کیا کہ معلوم کریں کہ کیا آواز آئی ہے؟

ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے، دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ ہے پرسوار واپس تشریف لارہے ہیں، یعنی ابھی لوگوں نے چلنا ہی شروع کیا تھا کہ اس

سے پہلے حضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پرسوار ہوکر پہلے ہی آگے

تشریف لے جاچکے تھے اور واپس تشریف لار ہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ کے گھوڑ ہے کی ننگی بیٹیے پرسوار تھے ،اس پر زین نہیں تھی ،اور آپ کی گردن مبارک میں تلوار لئکی ہوئی تھی اور آپ واپس تشریف لارہے تھے،سب لوگوں کوآتا ہوا دیکھا تو فر مایا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر فرمانے لگے کہ اس گھوڑے کوتو میں نے سمندر کی طرح تیز پایا، کینی پیگھوڑ ااس قدر تیز دوڑا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر ہو۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے،خوف کے عالم میں تھے،اور ہرشخص پریشان تھا کہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے،اورسار بےلوگ جمع ہوکر جار ہے تھے کداتنے میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تن تنها گھوڑ ہے کی ننگی پیٹھ پرسوار واپس تشریف لا رہے ہیں اورآ کرسب کواطمینان دلای<u>ا</u>۔ آپ جائے پناہ تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جہاد کا موقع ہوتااور جنگ میں دشمنوں کا حملہ شدید ہوجا تااور گھسان کی لڑائی ہوتی اور ہم لوگوں کے اندر گھبرا ہٹ بیدا ہوتی

تو ہم گھبرا کرحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کرپناہ لیا کرتے تھے،اور آپ کے پاس جا کرتسلی ہوتی تھی ،آپ سارے لوگوں کوتسلی دیا کرتے تھے۔ سم کر میں اس میں مراسب میں :\*

آپ کی بہادری کا دوسراوا قعہ

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ غزوے کے سفر میں ایک جگه

يرًا وَ دُالا ، دو پهر كا وقت تھا اور سارالشكر آ رام كرنا چاہتا تھا تو حضور | قدس صلى الله علیہ وسلم بھی ایک سائے میں تھوڑی دیرآ رام کے لئے لیٹ گئے ،اورآ پ کی جوتلوار تھی وہ آ پ نے اپنے یاس رکھ لی اور پھر آ نکھ لگ گئی ،مشرکین میں سے ایک شخص نے دیکھا کہحضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں اورسور ہے ہیں اورتلواریاس پڑی ہےتواس سے بہترموقع کیا ہوگا، وہ جلدی ہے آیا اوراس نے تلوارا ٹھالی، جب تلوار اٹھا کر کھڑا ہوا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ کھل گئی ، آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہےاورآ پے نہتے ہوگئے ہیں ،تواس شخص نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہا ہے محمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) آج تم میرے قابو میں آئے ہو، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بیاسکتا ہے؟ حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے جواب میں اطمینان ے فرمایا کہ میرااللہ مجھے بچائے گا۔اس نے جب دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھرہے ہیں کہ تلوار سر پرموجود ہےاورخود نہتے ہیں اور میں جس وقت جا ہوں واركركے''العياذ باللّٰہ'' حضورا قدس صلى اللّٰدعليه وسلم كونقصان بہنچا سكتا ہوں كيكن بيہ عجیب شخص ہیں کہان کےاو پرادنیٰ گھبراہٹ بھی نہیں ،ادنیٰ تذبذ بنہیں اوراتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیجائے گا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اطمینان کا اس شخص کے اوپر ایسا اثر ہوااور ایسا رعب پڑا کہ وہ تھرتھر کا بینے لگااور اسی کیکیا ہٹ کے عالم میں تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اب حضور ا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھالی اور فر مایا کہاب بتا وکتہمیں کون بچائے گا؟ تو و ہخص بیہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں

ته بین قل نبین کرون گاس واسطے کے تم نہتے ہواور میں اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نبین لیا کرتا تو اس مشرک نے جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا بید سن اخلاق و یکھا تو اللہ تارک و تعالی نے اس کو ایمان کی تو فیق دیدی اور وہ 'اشھد الا اله الاالله والله الاالله واشھد الا محمد عبدہ و رسوله "پڑھ کرمسلمان ہوگیا، حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ایک دونہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ اس لئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بہا در تھے۔

مؤمن کاعقبدہ

اس واقعے کو بیان کرنے سے جوسبق دینامقصود ہے، وہ پیہے کہ ایک مومن جس کا اللہ جل جلالہ پر ایمان ہو،اہے بز دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ مومن کو بہادر ہونا عاہے اور بہادر ہونے کا تقاضہ ہیہ ہے کہ انسان ایک حد تک احتیاط کے تقاضوں پر بے شک عمل کرے لیکن ان پڑمل کرنے کے بعد اپنامعاملہ اللہ کے حوالے کردے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ مجھے پہنچنا ہے، کا ئنات کی کوئی طاقت مجھے اللہ جل جلالہ کی تقدیر کے خلاف نقصان نہیں پہنچا سکتی، بیاطمینان ایک مومن کے دل میں ہونا جا ہیے کہ ساری کا ننات مل کر بھی اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا جاہے تواللہ کی مرضی کے بغیر،اللہ کی مشیت کے بغیر،اس کی اجازت کے بغیر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچاسکتا اور اگرساری کا ئنات مل کر مجھے کوئی نفع پہنچانا حیاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیراور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچاسکتا۔ ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کا اس بات پرایمان ہو

کہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی چیز اس کا ئنات میں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان تواس کو ہز دلی ہے کیا واسطہ، کیونکہ وہ سوائے اللہ کے کسی ہے ہیں ڈرتا۔

### احتياطی تدابيراختيار کرناجا ہے

ہاں اللہ ہی نے بیتھم ضرور دیا ہے کہ احتیاط کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرلو، ندکورہ واقعہ میں دیکھیں کہ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے موقع پر جنگل کی طرف نکلے تو آپ کی گردن میں تلوا تھی توسبق پیدیا کہ احتیاط نہ کرنا اوراسباب کواختیار نہ کرنا بیخودکشی ہے، بیکوئی بہادری نہیں ہے جس کی اجازت نہیں ہے،احتیاط کے تقاضوں پر پوراعمل کرلوجومعمول کے تقاضے ہیں حضورا قدس صلی الله عليه وسلم ویسے بھی جا سکتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جومنظور ہوگا، وہ ہوکر رہے گا ليكن الله بي نے حكم و ماہے كه: خُذُوا حِذْرُكُمُ. اپنے بچاؤ كاسامان جتناتم كر سكتے ہو کرلو، اس کے بعد معاملہ اللہ پرچھوڑ دو، تو بچاؤ کی جو تدبیریں ہیں ان کوآ دمی اختیار کر لے اور پھرمعاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو پچھ کھھا ہے وہ ہوکررہے گا، کوئی انسان مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا ، پیراعتقا دجس کے دل میں جاگزین ہوجائے پھروہ کا ئنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔

موقد وہ ہے کہاس کے پاؤں پرسونا بھیردویا اس کے سر پر تلوار لے کر کھڑے ہوجاؤ ،اس کوکسی ہےامیداورکسی ہےخوف نہیں ہوتا سوائے اللہ جل جلالہ کے یو حید کے معنی ہیں اللہ کوایک ماننا تواللہ کوایک ماننے کا تقاضیٰ یہ ہے کہ کا ئنات میں کوئی ذرہ اورکوئی پتة اس کی مشیت کے بغیرنہیں ہل سکتا ، وہی ذات محبت کے

لائق ہے، وہی ذات امیدیں باندھنے کے لائق ہے، وہی ذات ڈرنے کے لائق ہے،اس کے سواکوئی ذات ڈرنے لورامید باندھنے کے لائق نہیں ہے۔

#### مؤمن کے نہ ڈرنے کا ایک واقعہ

حضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحب رحمته الله عليه دارالعلوم ديوبند كے مهتم تھے اور میرے والد ما جڈ کے استاد تھے، دارالعلوم دیو بند جو بڑا زبر دست تعلیمی ا دارہ ہے،اس کےسب سے بڑے نتظم اعلیٰ تھے تو ایک زمانے میں ان کےخلاف ایک مہم چل پڑی،جبیبا کہلوگ بعض اوقات کسی نتنظم کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں ، اور مہم بھی ایسی چل پڑی کہ دشمنی کی حد تک لوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کے خون کے پیاسے ہو گئے، گرمی کا موسم تھا، آپ گرمی کی وجہ سے دفتر کے اندرنہیں سو سکتے تھے،اس لئے آپ معمول کے مطابق معمولی حفاظتی انتظامات کر کے حجیت کے او پرسوتے تھے،کسی نے آگر ایک دن کہا کہ حضرت بیسارے لوگ آپ کے خلاف ہورہے ہیں اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں ،الیک حالت میں آپ خاص طور پر احتیاط کریں، یہاں حصت کے اوپر آپ تنہا سوتے ہیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔حضرت نے فر مایا کہ بھئی بیٹھیک ہے،احتیاط کرنی چاہیےاور جوشریعت کاحکم ہے انشاء اللہ اس کے مطابق احتیاط کروں گا ، نیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ میرے دشمن ہے ہوئے ہیں اور خون کے پیاہے ہور ہے ہیں تو یا در کھو کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے جنازہ کواٹھانے کے لئے چارآ دمی بھی میسرنہیں آئے،حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی تھے،حضرت عثمان غنی رضی اللّٰدعنه

کی اولا دمیں سے تھے،حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے شہید کیا تو رات کے وفت اندھیرے بیں چوری چھپے دفن کیا گیا۔

حضرت مولانا حبیب الرحن صاحب نے فرمایا کہ بیشک احتیاط کرنی جا ہے اوراس کا جو پچھ تقاضہ ہے اس پڑمل کروں گا کیکن ایک مومن کا بیاعتقاد ہونا جا ہے کہ الله تعالیٰ کے سوا کا ئنات کی کوئی طافت نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان تو پھر کا ہے کا ڈر اور کا ہے کا خوف، ہاں جو پچھ ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہتھیار لےلوتو لےلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احتیاط کروتو کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچاؤ کاسامان کروتو کرو، ڈرنے کا کیامعنی؟ جو پچھ تقدید میں لکھاہے وہ ہوکررہے گا۔ يہود بول کا حسد یدیبودی قوم ابتدای سے ان کی طبیعت میں شرارت ہے، اور شرارت ان کی سرشت میں داخل ہے، قرآن مجید بھی ان شرار توں کے بیان سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کو بھی اتنا تنگ کیا جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جنب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لے گئے تو مدینه منوره میں آس پاس یہودیوں کی بستیاں تھیں اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف

درج تھی کہ آخرز مانے میں ایک پیغیمر آنے والے ہیں،اور تو رات کے مختلف صحفول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، تو ان کی خواہش بیتھی کہ نبی آخر الزمان جوتشریف لائیں وہ بھی ہمارے خاندان سے ہوں۔

لانے سے ان کوطرح طرح سے حسدتھا، ایک حسدتو بیتھا کہ ان کی کتابوں میں بیہ بات

الله تبارك وتعالى نے بچھاليا تكويني طور پرنظام بناياتھا كەحضرت ابراہيم عليه السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسلعیل علیہ السلام اورایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراجيم عليه السلام كے بعد ہے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تك جتنے انبیاء کرام آئے، وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے،حضرت اسحاق عليه السلام کے بيٹے حضرت لعقوب عليه السلام ،اور حضرت ليقوب عليه السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، بیسارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو ان کی اولا دہیں سارے انبیاء کرام علیم السلام آتے رہے،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرےصا حبز ادے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں صرف آخر میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ، سارے انبياء كرام عليهم السلام بني اسرائيل میں آئے، ادر ایک نبی حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں آئے، جن کو اللہ تعالى نے تمام انبیاء كرام كاسر دار اور سيد الانبياء والرسلين بنايا، چونكه سارے انبياء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل میں آ رہے تھے اور یہودی بھی بنی اسرائیل سے تعلق ر کھتے ہیں تو اس واسطے اِن کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ہمارے ہی خاندان میں بیعنی بنی اسرائیل میں آئیں ،لیکن آپ صلی الله علیه وسلم بنو ا ساعیل میں یعنی حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں آ گئے ،اس لئے ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے حسد ہوگیا ،جس کا ذکر قر آن شریف میں بھی ہے۔ یہود کے حسد کی دوسری وجہ دوسری وجہ حسد کی بیتھی کہ یہودی ہمیشہ پیسے کا پجاری رہاہے،اس کا قبلہ و

کعبہ ہمیشہ سے بیسہ اور مال ودولت ہے، تو مدینہ منورہ میں بھی جو یہودی آباد تھے، ان کاساراتجارتی کاروبارسود کا تھااور مدینہ منورہ کے دوسرے لوگوں کوسود پر قرضے دیتے تھاورسود کا کاروبار کرتے تھے،اس کےعلاوہ دوسری بات بیتھی کہ مدینہ منورہ میں دو قبيلے تصایک اوس کا قبیله تھااور ایک خزرج کا قبیله تھا، دونوں قبیلوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور یہودی وہ جنگ با قاعدہ کراتے تھے تا کہ بید دونوں قبیلے آپس میں لڑتے ر ہیں اور ہم اپنی چودرا ہٹ کے اوپر قائم رہیں ، جب دونوں قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی تو ہر قبیلہ کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ انہی یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور یہ سود پران کوقر ضے دیتے تھے، توان کی لڑائیوں اور جنگوں سے ان کا کاروبار چیکتا تھا اور ان كے پيے كھر ، ہوتے تھى، يانہوں نے سلسلہ چلايا ہوا تھا۔ جب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لائے تو آپ کی برکت اور آپ کے قیض سے یہ دونوں قبیلے شیر وشکر ہوگئے،اور ان دونوں کی صدیوں کی لڑائیاں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئرختم کرادیں، آپ کے تشریف آوری سے پچھ ہی پہلے مدینہ منوزہ میں ان دونوں قبیلوں کی لڑائی ہوئی ہے جس کو بعاص کی لڑائی کہتے ہیں ، جنگ بعاص ایک سوہیں سال تک جاری رہی ہے ، اوراس میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سرداراور نمایاں لوگ سب ختم ہو گئے تھے،ایک سوہیں سال کی اس جنگ میں بید دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے سخت پیاسے تھے، جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آپ نے د دنوں قبیلوں کوایمان کی دعوت دی اور تو حید پر دونوں کو جمع فر مایا اور دونوں کو بھائی

بھائی بنادیا۔قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

إِذْ كُنْتُمُ اَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخُوانًا.

"اس وفت کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن اورخون کے

پیاسے تھے، پس اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے انعام سے تم

بھائی بھائی بن گئے'' تو جونفرت اورعداوت کی آگ ان دونوں کے درمیان بھڑک

رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہان کے درمیان الیم محبتیں قائم فرمادیں کہ دونوں قبیلے بھائی بھائی بن گئے، اب کوئی لڑائی ہاقی نہیں رہی، جب ان کی لڑائیاں ختم

ہوئیں تو یہود یوں کا سارا کاروبار جوان کی لڑائیوں کے اوپر موقوف تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا،اس لئے اورزیادہ ان کوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوگیا، نتیجہ یہ ہوا

کیا، اس سے اور زیادہ ان توصورا قدس سی القدعلیہ وہم سے حسد ہو کیا جمیجہ یہ ہوا کہ بیطرح طرح کی سازشیں اور شرار تیں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف

کہ یہ برن سرن من مارین اور سرارین مورا مدن کی المد ملیہ و مے ماری کرنے گئے، بالجملہ شرارتوں میں سے ایک شرارت میرتے تھے کہ جب حضور اقتدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بجائے السلام علیم کے السام علیم کہتے،

السلام عليم كے معنی ہيں''تم پراللہ كى سلامتى نازل ہو''اورالسام عليم كے معنی ہيں''تم پر موت آئے'' دوسرے سننے والے كو پية نہيں چلتا تھا كہ كيا بولا ہے، وہ يہ بجھتے تھے

کہ ہم بڑی چالا کی سے کام لےرہے ہیں '

حضور صلى الله عليه وسلم كانرى كى تلقين كرنا

تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک دن کچھ یہودی آئے اورانہوں نے آکرکہاالستا مطلیم،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسمجھ گئیں کہ انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السام علیکم کہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تركی بتركی جواب دیتے ہوئے كہا "عليكم السّام والزام واللعنة" كەتمهارےاوپر موت ہوتمہارے اوپر ہلاکت ہوتمہارے اوپرلعنت ہو،انہوں نے صرف السام کہا تھا حضرت عا کشہ نے تین لفظ کہہ دیئے ،اس کے بعدوہ چلے گئے تو حضورا قدس صلی اللّٰدعليه وسلم نے حضرت عا نَشه رضي اللّٰہ تعالیٰ عنها ہے فر ما یا که اے عا نَشہ!تم نے بیہ جوا تناسخت جواب دیا، بیرمناسب نہیں تھا، کچھنرمی سے کام لینا چاہیے تھا، اور تہہیں تلخ کلامی کی ضرورت نہیں تھی ،حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول الله! آپ نے سنانہیں تھا،انہوں نے کیا کہا تھا، وہ ہمیں بے وقوف بنا نا چاہتے تھے اوراییا جملہ بول رہے تھے جوآپ کی شان میں بڑی گتاخی کا جملہ تھا،لہذا مجھ سے برداشت نہ ہوسکا ،اور میں نے اس کے جواب میں بیہ کہد دیا،آپ نے فر مایا کہتم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ جب انہوں نے کہا کہ السام علیم تو میں نے کہا کہ' وعلیم' 'بس وعلیم کامعنی ہے اورتم پر ، ویسے بھی جوسلام کا جواب ہوتا ہے وہ وعلیم السلام ہوتا ہے، وعلیم السلام کامعنی ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہوتو میں نے ان کے جواب میں صرف وعلیم کہا، یعنی جو پچھتم میرے بارے میں کہدرہے ہو وہ تمہارے او پر ہو، میں نے اس کے علاوہ نہ تولعنت کا لفظ استعال کیا ، نہ میں نے اس میں موت کا لفظ استعال کیا ، نہ میں نے اس میں ہلا کت کا لفظ استعال کیا ، میں نے صرف'' وعلیم'' کہد دیا، یا در کھووہ کتنا ہی کہتے رہیں اور جو کچھ بھی کہتے رہیں ان کی بددعا ئیں ہمار ہے حق میں قبول نہیں ہوتیں اور ہماری بددعا ئیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لہذا تہہیں اتنا آگے بڑھ کرعلیکم السام والزام واللعنة کہنے کی

ضرورت نہیں تھی، پھر فرمایا کہ عاکشہ! ان السله یہ حب الرفق فی امر کله او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے عاکشہ! الله تبارک و تعالی ہر معاطے میں نرمی کو پیند فرماتے ہیں اور بعض روایتوں میں بیفرمایا کہ نرمی جب کسی کام میں داخل ہوگی اس میں زینت پیدا کرے گی اور نرمی جس چیز سے بھی نکال لی جائے گ اس میں عیب پیدا کرے گی۔

ہمارے لئے سبق

اب ذرا آپ انداز ہ لگائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم سے واسطہ ہے جس کی ساری زندگی شرارتوں میں بسر ہو رہی ہے،اور جو صبح شام مسلمانوں کےخلاف سازشیں اورشرارتیں کررہے ہیں اور نہصرف خفیہ کررہے ہیں بلکہ کھلم کھلا سامنے آ کر'' السام علیم'' کہد گئے ،اس کے باجو دحضورا قدس صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت عا کشہ کو تنبیہ فر مائی اور یہ پسندنہیں فر مایا کہ بہت زیادہ تلخ اور سخت اور درشت الفاظ میں جواب دیا جائے ،فر مایا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بولو ،اس سے زیادہ سخت کلامی کی ضرورت نہیں۔ جب کافروں، دشمنوں اورسازشیں کرنے والول سے بات چیت میں حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس درجہ احتیاط فر مار ہے ہیں اور حضرت عا کشہ کونرمی کی تلقین فر مار ہے ہیں تو ہمیں پیسبق ملتا ہے کہ آپس میں بات چیت کرنے میں احتیاط کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے،اس سے آپ اندازہ كريكتے ہيں اوريهی بات بتلانی منظور ہے،حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنها كو حضور نے ایساسبق دے دیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ واس کے بعد میرے منہ یہ بھی کسی

کے لئے لعنت اور ہلا کت کی بدد عاکے الفاظ نہیں آئے۔

### فرعون سي زمي كاحكم

میرے والد ما جدحضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره فر مایا کرتے تھے کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کوفرعون کے پاس بھیجااوروہ فرعون خدائی کا دعویدارتھااور کہتا تھا'' آئے۔ رَبُّــُكُــمُ الْأعُــلــى" مين تمهاراسب سے براير وردگار ہوں-العياذ بالله-اورايني ساری رعیت کواپنا غلام بنایا ہواتھا تواللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو تصیحت کرو'' فَفَدُولًا لَهَ فَوُلًا لَّيْنًا ''اوراس سے جا کرنرم بات کرنا کیونکہ اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے والے کا کام پیہے کہ جس کو دعوت دی جاربی ہاس سے زی کے ساتھ گفتگوکرے 'لَعَلَّهُ يَتَلَدُّكُورُ أَوْ يَحُسْلَى '' شاید کہزمی کے نیج میں وہ نصیحت حاصل کرلے یا اس میں اللہ کا خوف پیدا ہوجائے ۔ فرعون کے پاس حضرت موی علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پیضیحت فرمائی، کیونکہ ہوسکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاکر کہتے کہ تو خدائی کا دعویدار ہےاورتو ملعون ہےاورتو مردود ہےاوراس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے مگر الله تبارك وتعالىٰ نے رہی صحت نامہ دے کر بھیجا كہزى سے بات كرو\_

فرعون سے بڑا گمراہ کوئی نہیں

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخاطب

فرعون سے بوا گراہ نہیں ہوسکتا ، لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کوفرعون سے نرم بات کرنے کا تھم دیا ہے ، حالا نکہ اللہ تعالی جانتے تھے کہ بیہ فرعون آخر دم تک ایمان لانے والانہیں ہے ، اس کے باوجوداس کے ساتھ نرم بات کرنے کا تھم دیا ، تو ہم اور تم کس شار قطار میں ہیں ، ہمیں بھی بطریق اولی بیتھم ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں یا کسی کو دین کی دعوت دیں یا کسی کو تبلیغ کریں یا کسی کو احمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا کسی کو برائی سے روکیس یا کسی کو احمرانی کی احتمام کی المبدا و اور نہی عن المنکر کریں یا کسی کو برائی سے روکیس یا کسی کو احمران کی المقین کریں تو ہمارالب و لہجہ اور ہماراا نداز نرمی کا ہونا چا ہے ۔ یہ پیغام ہے قرآن کا اور یہی سنت ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ، لہذا ہی تی کا برتاؤ کرنا ، درشتی سے بیش آنا ، چا ہے وہ دین کے لئے کیوں نہ ہویہ پیغیمروں کا طریقہ نہیں ہے ۔

حمونااورتم بیوقوف تمہارا دا دابیوقوف لیکن پیدیکھو کہ پنمبرنے کیا جواب دیا، پینمبرنے جُوابِ دِيا - ينقَوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٍ وَّلْكِنِي رَسُولٌ مِّنُ رَّبٌ الْعَلَمِينَ. المميري قوم میں بیوقوف نہیں ہول لیکن مجھے اللدرب العالمین نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لئے ۔ تو قوم نے جو گالی دی تھی بیوتوف کہہ کر، حضرت ہودعلیہ السلام نے اس گالی کو ایک حقیقت بنا کر بیفر مادیا که میں تو تمہارے لئے مدایت کا پیغام لایا ہوں۔ الله ياك نے آپ على الله كونرم خوبنايا ہے پیغمبرگالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا،اس کے مخالفین کتنا ہی سخت برتاؤ کریں، وہ نرمی سے کام لیتا ہے اوروہ اس نرمی سے دل

جيتتا ہے، قرآن ميں ہے۔ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ. الله تعالى حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فر ماتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی رحت ہے کہ آپ کواللہ تَعَالَىٰ نِے زمی عطافر مائی ہے ، وَ لَـ وُ كُنُتَ فَيضًا غَلِيُظَ الْقَلُب لَانْفَضُّوا مِنُ حَوُلِكَ. اگر آپ سخت كلام ہوتے اور در شتى كا معاملہ كرنے والے ہوتے تو سب آپ

کے پاس سے بھاگ جاتے ،ہم نے آپ کوزم خو بنایا ہے، بیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو پینمبروں کا طریقہ یہی ہے شفقت کا ، وہ ساری مخلوق پرشفیق ہوتے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہر رہے وضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ دوس کا قبیلہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں نے آ کر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا،آپ نے دعا کی ،اےاللہ! دوس قبیلے کو ہدایت عطافر مادیجیجے اوران کومیرے

یاس کے آئے ،اللہ تعالی نے اس دعا کی برکت سے ان کومسلمان کردیا۔

#### ا یک بزرگ کی نرمی کا واقعه

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت او نیجے در ہے کے بزرگ ہیں، بغداد میں ان کا مزار ہے، ان کا واقعہ کھھا ہے کہ ایک مرتبہ بیا ہے ایک مرید کے ساتھ دریائے وجلہ کے کنارے جارہے تھے، جیسے ہوا خوری کے لئے آ دمی نکل جاتا ہے، دریا میں ایک شتی گزررہی تھی،اس میں آوارہ اوراو باش قتم کے کچھ نوجوان سوار تھے، جو کینک منانے کے لئے نکلے ہوئے تھے،نو جوان لوگ تھے،نہ دین کی فکر نہ خدا کی فکر نہ آخرت کی فکر، وہ گاتے بجاتے جارہے تھے، جب وہ قریب سے گزرے توانہوں نے دیکھا کہ دوملا ٹائپ ے آ دی جارہے ہیں،ان کی رگ مزاق پھڑک آھی،ایسے موقع پر جب کہ آ وارہ اورا و باش قتم کے لوگ تفریح کے لئے نکلے ہوں اور وہاں کوئی مولوی ٹائپ کا آ دمی سامنے آجائے تو اور زیادہ مزاق اور دل گی کی سوجتی ہے، انہوں نے حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے او پر بھی کچھ فقرے کس دیئے تو جوان کے ساتھ ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھئے! یہ کتنے گتاخ لوگ ہیں کہ ا یک تو خودمعصیت میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں اور پھرصرف اتنانہیں کہ خو دمبتلا ہیں بلکہ کوئی اللہ کے نیک بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کررہے ہیں توبیان کا مزاق بھی اڑارہے ہیں اوران کی شان میں گستاخی کررہے ہیں تو حضرت آیان کے لئے بدوعا کر و پیچئے کہ اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کواور ا پسے سرکشوں کوغارت کرے۔حضرت معروف کرخی رحمتہ اللّٰدعلیہ نے ہاتھ اٹھائے

اور دعا فرما کی کہ اے اللہ! آپ نے ان کواس دنیا میں مسرتیں عطا فرما کی ہیں اور خوشیاں عطا فر مائی ہیں، آپ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فر مادیں۔ وہ مرید کہنے لگے کہ حضرت! آپ نے تواور زیادہ ان کے حق میں دعا کر دی ، فر مایا کہ بھئی تمہارا کیا نقصان ہے؟ان کوالقدمیاں نے اس د نیامیں خوشیاں دیں تو آخرے میں بھی خوشیاں دیدیں اور آخرت میں خوشیاں اس وقت ملیں گی جب اللہ تعالی ان کی اصلاح کردے گااوران کونیک بنادے گا، تو گویامیں نے دعابہ کی ہے کہ اے اللہ! ان کو نیک ہنادے،جس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں اور ہ خرت میں بھی خوشیاں مل جائیں ، بیہ ہے ایک مصلح اور ایک داعی کا جزیہ کہ وہ اس قتم کی باتوں كوخاطر مين نبيس لا تا كه دوسرا كہنے والا كيا كههر ہاہے، وہ تو حضورا قدس صلى الله عدييه وسلم كى سنت يمل بيرامين كه، أن الله يحب الرفق في امر كله. كما لله تعالى بركام میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیق عطا

وآخر دعوانا ان الحمد للهرب العلمين

فر مائے۔آمین

# خلق خدا پر رحم کرو

شَّ الاسلام حضرَت مَولانا مُفْتَى حُبِّنَ مِقِي عُنْمَانِي طَلِيمُا

مبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبکشرز ۱۸۸را، لیادت آباد نبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بیت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبُرْهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلِيْلًا

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعلَى الِ اِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيُلاً مَّجِيُلاً

#### بىم الله الرحمٰن الرحيم

## خلقِ خدا پررهم کرو

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِانَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَلاَ هُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي اللهُ فَلاَ مُضَلَّلُهُ فَلاَ هَمِنَ يُ لَهُ وَاللهُ فَلاَ هَلاَ اللهُ وَحُدَهُ لا شَوِيُكَ لَهُ، وَاشُهدُانَ لَهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَوِيُكَ لَهُ، وَاشُهدُانً لَهُ مَسِيدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَسُلِيما سَيِدَنَا وَنَبِينَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما تَعَالَى الله عنه، قال كَثِيراً الله عنه، قال كَثِيراً الله عنه، قال كَثِيراً النبى صلى الله عليه و سلم ارحم الناس بالعيال، وكان النبى صلى الله عليه و سلم ارحم الناس بالعيال، وكان ظتره وكان له ابن مسترضع فى ناحية المدينة، وكان ظتره قينا، وكنا نأتيه، وقد دخّن البيت باذخو، فيقبله ويشمه قينا، وكنا نأتيه، وقد دخّن البيت باذخو، فيقبله ويشمه قينا، وكنا نأتيه، وقد دخّن البيت باذخو، فيقبله ويشمه

(الادب المفرد، باب رحمة العيال)

#### حضرت انس رضى اللّٰد تعالىٰ عنه كي خصوصيت

پیچھے سے جواحادیث چل رہی ہیں وہ رحمت اور رحم سے متعلق ہیں جوحضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتا و کرنے کا

تعم دیا، اوریبی آپ کی سنت تھی، اسی سلسلے میں بیر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند روایت فرمار ہے ہیں اور حضرت انس وہ صحابی ہیں جو دس سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے کام کرتے رہے، ان کے

والدين ان كوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں چھوڑ گئے تھے،اس وقت

یہ دس سال کے بچے تھے تا کہ بیآپ کی خدمت کریں اور خدمت کے ساتھ ان کی تربیت ہوتو اللہ نے ان کو بیسعادت بخشی کہ دس سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں رہے۔ دس سال میں ایک مریتیہ بھی نہیں ڈ انٹا

دس سال **میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹ**ا

اور فرماتے ہیں کہ دس سال تک میں خادم کی حیثیت سے رہا اس پورے عر سے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی مجھے ڈا ٹٹااور نہ بھی برا بھلا کہا، نہ بیہ

فر مایا کہ فلاں کام کیوں کیا،اورنہ بیفر مایا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا، میں بچہ

تہ ایک ترسبہ ورامدی کی استہ سیدر است کی است سے است کے تھے اتھا وہ نیچ میں رہ گیا، عضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمار ہے تھے کہ وہ کام کر کے آئیں،تھوڑی دیر کے بعد میں نے ویکھا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم خودتشریف لائے اورخود جاکر

سودالدن کی اللہ تعلیہ و ہم اسطار ہوں ہے یہ دوہ کا رہے ہیں۔ یہ رہ سرایہ کے بعد میں نے دیکھ اورخود جاکر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اورخود جاکر وہ کام انجام دے دیا، کیکن مجھے ڈانٹائہیں تو وہ صحابی میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیہ سعادت بخشی۔

ان کے حق میں حضور علمہ الله کی دعا

اور بیسعادت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کے سریر ہاتھ رکھ کہ دعا دی کہ اے اللہ ان کے مال اور اولا دمیں برکت عطا فرمان کی عمر میں اوران کی اولا دمیں برکت عطا فرما تو سارے صحابہ کرام میں سب ہے لمبی عمران کی 'ہوئی ہے'،سوسال سے زیادہ عمر ہوئی ہے،اور بیوہ صحابی ہیں کہان کی وجہ سے بہت سے حضرات کوتا بعی بننے کا شرف حاصل ہوا،اور صحابہ کرام تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے حضرت انس کے لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے لمبی عمر کی دعا فر مائی تھی اس واسطےان کی لمبی عمر ہوئی ، تو بہت سے لوگوں نے ان کی زیارت کی اوران کی زیارت کرنے کی وجہ سے تابعی بننے کا شرف حاصل ہوا، ہمارے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ان کی زیارت کی ہے،اس واسطے تابعیت کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور اولا دمیں برکت کی دعا فرما کی تھی تو بیخود فرماتے ہیں کہ میری اتنی اولا دہے کہ مجھے خود یا زہیں کتنی اولا دہے؟ کہاں کہاں کون رہتا ہے، تومجھے یا زہیں رہتا۔ حضور عليوسله كي گھر والوں پرشفقت وہ روایت کررہے ہیں فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر

وہ روایت کررہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پرسب سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوزندگی کوکون جان سکتا ہے، کیونکہ بیدس سال تک حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے، البندا ہروقت مشاہدہ کرتے تھے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمارہے ہیں، عیال کے معنی وہ لوگ ہیں جوانسان کی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمارہے ہیں، عیال کے معنی وہ لوگ ہیں جوانسان کی

کفالت میں رہتے ہیں، بیوی ہے بیچ ہیں اولا دہے تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ رحمت کا معاملہ کرنے والے تھے۔

#### بیٹے سے ملا قات کے لئے جانا

اس کی ایک مثال ویتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم جوحضرت ماربیرضی الله عنہاہے پیدا ہوئے تھے، اور بچین میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا،کیکن جب پیدا ہوئے تو اس وقت اہل عرب کا دستوریة تھا کہ بیچے کو دودھ پلانے کے لئے کسی دائیہ کے سپر دکر دیا جاتا تھااب وہ دائیہ عام طور پرشہر سے باہر رہتی تھیں ،خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کو بنوسعد میں حضرت حلیمہ سعد بیے یاس بھیج دیا گیا تھا، جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ان کوبھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ایک دائیہ کے سپر د کردیا تھا، وہ دائیہالی تھی کہ جومدینہ منورہ کے شہرسے کچھ فاصلے پر رہتی تھی ، وہ ان کو دود ھایلائیں ، اوران کی دیکھ بھال کرتیں ،ان دائیہ کے شوہرلوھار تھے لوہے کا کام کرتے تھے،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اینے ان صاحبز ادے کو دیکھنے کے لئے اوران سے ملنے کے لئے مدینہ منورہ سے اس دائیہ کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ جگہآج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے، وہ مسجد نبوی سے تقریبًا تین میل کے فاصلے پرایک جگہ ہے وہاں پرمشہوریہ ہے کہ بیدوہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا تھا،لوھار جو ہوتے ہیں وہ لوھے کا کام کرنے کے لئے گھر میں آگ بھی لگاتے ہیں گھاس وغیرہ جلاتے ہیں، تو وہ گھاس جلائی ہوئی ہوتی تھی ،اوراس گھاس جلانے کی وجہ ہے گھر میں دھواں بھرا

ہوتا تھا،کیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس دھویں سے بھرے گھر میں تشریف لے جاتے اور جا کر اپنے ان صاحبزادے کو گود

میں اٹھاتے اوران کو پیار کرتے اور سو ٹکھتے ۔

#### پوری امت کا بوجھ پھر بچے سے ملا قات سے میں میں میں میں میں میں میں اساس سے

آپاندازہ لگائے کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ذمہ داریاں پوری امت کی رکھی تھیں، جہاد ہور ہے ہیں، غذوات ہو رہے ہیں، تعلیم ہورہی ہے، تبلیغ ہورہی ہے، صحابہ کرام کی تربیت ہورہی ہے، لوگوں کے معاملات نمٹاتے جارہے ہیں، اس میں بھی اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لئے اتنا کہ مافاصلہ طے کر کے دھویں سے بھرے ہوئے گھر میں جاکر بچے کواٹھاتے اور پیار کرتے، اس کوذر بعیہ بتلانا بیمنظور ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی

کہا پنے گھر والوں اورا پنے عیال کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتا وَ کرتے تھے۔ پر

## بچوں پررحم کرنادین کا تقاضاہے

اسی میں آگے پھر حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلی کی خدمت میں ایک صاحب آئے ان کے ساتھ ایک بچے تھا تو وہ صاحب بار بارا پنے بچے کو گود میں لے کراپنے سینے سے لگاتے تھے تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ کیا تم ان پر رحم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا

ک ملیہ میں اسے تا ہے ہوئے ہیں ہے۔ اس ہے۔ اس سے زیادہ کہ ہاں فرمایا تو سن لوجتناتم اس بچے پررحم کرتے ہواللہ جل جلالہ تم پراس سے زیادہ رحم فر مائیں گے، اور اللہ تعالی ارحم الرحمین ہیں تو یہ بتادیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اللہ تعالی ارحم الرحمین ہیں تو یہ بتادیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کے ساتھ محبت کا برتا و کرناان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا شفقت

کا سلوک کرنا پیمخش انسان کی طبیعت کا تقاضہ ہی نہیں ہے، بلکہ دین کا بھی تقاضہ ہے، اللہ جل ہو بین کا بھی تقاضہ ہے، اللہ جل جلالہ کے احکام کا بھی تقاضہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی . محمد . محمد معلم کا بھی تقاضہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی .

ا تباع سنت کی نیت کرلو

اب دیکھوکون ہے جواپنے گھرمیں بچوں سے پیارنہیں کرتا ،تقریباً ہرآ دمی کے دل میں ایک جزبہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے بیار کامحبت کا الیکن یہی فرق ہے كەاكك آدى بەكام غفلت كى حالت مىں بےدھيانى كى حالت مىں محض اپنى طبيعت کے تقاضے سے کرتا ہے ،اور وہی کا محضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے انجام دے سکتا ہے، پہلی صورت میں جبکہ حضور کی سنت کی اتباع کی نیت نہیں ہے بلکہ محض اپنی طبیعت کا تقاضہ پورا کرنا منظور ہے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے،لیکن کوئی اجروثو اب امتباع سنت کانہیں ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ رحمت کا تواب دیں گے،کیکن اتباع سنت کا تواب نہیں ملے گااگر نیت نہیں ہے اور وہی کا م آ دمی اس نیت سے کر لے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر ر ہاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کوا تباع سنت کی عباوت میں شارفر ما کیں گے۔ جگریانی کیاہے مرتون عم کی کشائشی میں

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ

میں نے مدتوں الحمد ملتداس کی مشق کی ہے، گھر میں داخل ہوئے ، بچے کھیلتا ہواا جھالگا، دل جا ہا کہاس کو گود میں لے لوں ، پیار کروں ، مگر ایک لمحہ کے لئے رک گیا کہ نہیں لوں گا، پھرد و بارہ ول میں بیارادہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے،تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ا تباع کا نقاضہ ہے اب بچہ کواٹھالوں گا، چنانچہ بچہ کیواٹھالیا ،اورپیاربھی کیا تو فر مایا کرتے تھے مدتوں مثق کرنے کے نتیجے میں الحمد للداب عادت یوں پڑ گئی ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے تو اس میں نیت بیہوجاتی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرر ہاہوں اور پھرشعر پڑھا کرتے تھے کہ جگر یا نی کیا ہے مدتو نغم کی کشاکشی میں

کوئی آ سان ہے کیا خوگرآ زار ہو جا نا

تو کہنے کوتو بات بہت آسان ہے لیکن محنت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، فر ماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوا کھا نا سامنے آیا اچھا کھا نا ہے دل اس طرف مائل ہوارغبت ہوئی کہ بیکھانا کھالوں لیکن ایک لمحہ کے لئے رک گیا کہ نہیں کھاؤں گااور پھر دل میں پیزنیت تا ز ہ کی کہحضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب احیصا کھانا سامنے آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کر کے تناول فر مالیا کرتے تھے، تو اب حضورصکی النّه علیه وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت میں بیکھا وُں گا فر مایا مدتوں مشق کی ہے ہتم بھی بیمشق کرلو، دنیا کا کوئی کام ایسانہیں ہے کہ جواس مشق کے ذریعے اتباع سنت کی برکت سے فیض یاب نہ ہو سکے۔

## بزرگ زاویه نگاه بدل دیتے ہیں

اوریہی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے ، کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل ویتے ہیں، انسان کی سوچ کا رخ بدل دیتے ہیں، ذراسا رخ بدلا اور رخ بدل کر

اس کے سارے عمل کو ساری زندگی کو عبادت بنادیا، اتباع سنت بنادیا، یہی بزرگوں کا کام ہوتا ہے، رخ جب سیدھا کردیا تواب آ دمی اس رخ پر چلا جائے، تو

انشاء الله سيدها جنتُ ميں پنچے گا، اور پہلے جب جار ہا تھاتو اس وقت اس کا رخ

دوسری طرف تھا تواس کے نتیج میں کہیں اور پہنچ جانے کا اندیشہ تھا، اللہ تعالی بزرگ کی صحبت کے نتیج میں بینعت عطا فرمادیتے ہیں، اس واسطے بزرگوں نے

فرمایا که:

يك زيانه صحبت با اولياء

بہتر ا ز صد سالہ طاعت ہے ریا

کہ ایک تھوڑا سا ڈفت کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزار لینا بیسوسال کی

بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔

بہ کوئی مبالغہ ہیں ،حقیقت ہے

حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ بعض لوگ اسکومبالغه سجھتے ہیں کہ سوسال عبادت کرتار ہے آ دمی ، وہ بھی بے ریا تو تھوڑی دریسی بزرگ کی صحبت میں آ دمی چلا جائے وہ اس سے بہتر کیسے ہوجائے گی ،لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ ؟ تا : وں کہ مبالغہ تو کیا ہوتا اگر شاعر یوں بھی بهتر از صد لاکھ سالہ طاعت ہے ریا

کہتا کہ:

که سولا کھ سالہ طاعت ہے بہتر ہے، تب بھی مبالغہ نہ ہوتا، اس واسطے کہ

، بزرگول کی صحبت میں جا کر جو بات نصیب ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ وہ آ دمی کارخ سیدھا

کردیتے ہیں، آدمی کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں، تواسکے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی

اس کومنزل تک پہنچا دیتے ہیں،اسلئے فرمایا کہ فرض کروکہ اگر کوئی آ دمی سوسال تک عبادت بے ریا کرتا بھی رہے،لیکن غلط طریقے سے کرتا رہے تو وہ ساری عبادت

ا كارت اليكن الله والا آتا ہے اور اسكاطريقه درست كرديتا ہے، تو اسكے نتیج میں

اسکی ساری عبادت کارآ مد ہوجاتی ہے، ہزرگوں کی صحبت سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے، اب جولوگ یہاں بیٹھتے ہیں وہ اس لئے بیٹھتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی راستہ

سیدها کردے ہمارا زاویہ نگاہ بھی درست کردے، ساری دنیا کے کام کرتے تو ہیں لیکن اس میں دوبا توں کا اہتمام کرلیں، ایک نیت صحیح ہوجائے بعنی اتباع سنت کی نیت ہوجائے، اور دوسرایہ کہ طریقہ صحیح ہوجائے، یہ دوکام ہوجائے،اور دوسرایہ کہ طریقہ صحیح ہوجائے، یہ دوکام ہوجائیں تو ساری زندگی

۔ عبادت بن جائے ،اوراللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو جنت بنادیں گے۔

جانوروں پررحم کریں

آ گے اس سلسلے کی ایک اور حدیث امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے۔

. عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بَيُنَمَا رَجُلُ يَّمُشِى بِطَرِيْقِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطُشُ، فَوَجَدَ بِعُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَثُ يَاكُلُ الثَّرِى مِنَ الْعَطُشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هذَا الْكُلُب مِنَ الْعَطُشِ مِثُلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبِعُرَفَمَلاء خُفَّهُ ثُمَّ مِنَ الْعَطُشِ مِثُلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبِعُرَفَمَلاء خُفَّهُ ثُمَّ مَسَكُهَا بِفِيهِ فَسَقَى الْكُلُبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعُفِرَ لَهُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ آجُرًا؟ قَالَ (فِي حُلَّ كَبَدِ رَطُبَةٍ آجُرٌ)

یہ حدیث حضرت ابوهر پر ہ رضی اللہ عندروایت فرمار ہے ہیں، اوراس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ رحم اپنے رشتے داروں اہل وعیال دوست احباب ملنے جلنے والے انسانوں پر تو ہے ہی، کیکن اللہ تبارک وتعالی نے جانوروں کے بھی پچھ حقوق رکھے ہیں، اورایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرے۔

## شديدياس كي حالت

چنانچہ اس میں حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فر مایا کہ ایک شخص ایک مرتبہ کی صحرامیں جار ہاتھا کہ پیاس بہت زور کی گئی، اور تلاش کرنے سے ایک کنوال نظر آیا، لیکن جا کر دیکھا تو کنواں تو ہے، اور کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی ول ہے جس سے پانی نکال کر پی سکے اور پیاس بہت سخت گئی ہوئی ہے، تو اب پانی نکا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میں خود ہی اس کنویں کے اندر اتر نکا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میں خود ہی اس کنویں کے اندر اتر

جاؤں اور اندراتر کر پانی پی لوں، چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اب ظاہر ہے کہ کنویں میں اترا، اور وہاں سے پانی پیا، میں اتر نا کوئی آسان کا منہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے اترا، اور وہاں سے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، اور پھراسی کنویں کے اوپر چڑھ کرواپس آگیا، اب کنویں میں جانا

اور آنا اچھا خاصا مشکل کام ہے، لیکن آ دمی کی پیاس اتنی شدید تھی کہ اس نے بیہ ساری مشقت برداشت کی۔

## کتے کوبھی میری طرح شدید پیاس گلی ہے

جب یانی بی کر چلنے لگا تو آگے دیکھا کہ ایک کتا ہے، اور وہ بہت پیاسا ہے، اورا تنا پیاسا ہے کہ وہاں جو کیچڑتھی ،تو پیاس کے مارے وہ کیچڑ حیاث رہاہے ،اس کے دل میں پیہ خیال آیا کہ بیبھی اللہ کی مخلوق ہے،اوراس کوبھی الیں ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسی مجھے لگی ہوئی تھی،جس طرح مجھے تکلیف ہورہی تھی پیاس کی حالت میں ، ولیی ہی تکلیف اس کتے کو بھی ہور ہی ہوگی ،اوریہ بے چارااس قابل نہیں ہے کہ خود کنویں میں اتر کریانی بی سکے،اس کے دل میں بیہ بات آئی کہ میں اس کوکسی طرح یانی پلاؤں،اب یانی کیسے پلاؤں؟ کیونکہ کنویں پر نہری نہ ڈول جس میں لاكرياني پلاسكے،اس كے ول ميں خيال آيا كه ميں نے چرے كموزے سنے ہوئے ہیں،اس موزے میں میں پانی بھر کرلاسکتا ہوں،اس نے اپنے پاؤل میں ہے چیڑے کاموزہ نکالا ،اور پھر دوبارہ کنویں میں اترا ،اوراپنے موزے کو پانی ہے بجرا،اور بھر کر پھروا پس آیا،اور وہ موزہ اس کتے کے سامنے رکھ دیا، تا کہ کتا پانی پی لے،اوراس نے کتے کے سامنے رکھا تو کتے نے پانی پی لیا۔حضورا قدس صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے کا بیمل اللہ جل جلالہ کو اتنا پہند آیا کہ
آپ نے فرمایا کہ آج میں نے اس عمل کی وجہ سے اس آ دمی کی مکمل مغفرت کردی،
اس کو بخش دیا کہ میری ایک مخلوق کے ساتھ ایسی رحمت کا معاملہ کیا، ایسی محبت کا معاملہ کیا، ایسی محبت کا معاملہ کیا کہ کتا تھا پیاسا تھا اور اس کو پانی پلانے کے لئے اس نے اتنی محنت اٹھ کی، اور کنویں میں سے لاکر اس کو پانی پلایا، بیمل جس جز نے کے ساتھ اس نے کیا، میری مخلوق کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتا موں، اور اس کو معاف کردیتا ہوں۔

## ایک بلی کی وجہ ہےجہنم میں جانا

ایک دوسرا واقعہ بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مایا،حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

عُلِّبَتِ امُرَأَةُ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا فَدَحَلَتُ فِيهَا النَّارَ يُقَالُ وَاللَّهُ أَعُلَمُ : لَا أَنْتِ اَطُعَمُتِهَا وَلَا سَقَيْتِيهَا حِيْنَ حَبَسَتِيهَا وَلَا سَقَيْتِيهَا حِيْنَ حَبَسَتِيهَا وَلَا سَقَيْتِيهَا خِيْنَ حَبَسَتِيهَا وَلَا الْدُرْضِ.

ایک عورت کوجہنم میں صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی

کو پکڑ کے بند کردیا تھا، اور بلی کو پکڑ کر اس طرح بند کر دیا تھا کہ نہ اس کو کھانا دیا، نہ

اس کو پانی دیا، اور نہ اس کو چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے مرگئ، تو اللہ

تارک وتعالیٰ نے اس عورت سے فر مایا کہ نہ تو تونے اس کو کھانا کھلایا ہے، نہ یانی

پلایا، اور نداس کو چھوڑا کہ بیہ باہر جاکر اپنا پیٹ بھر لیتی، اور اپنی پیاس بجھادین،
تونے میری مخلوق کے ساتھ سنگدلی کا برتاؤ کیا، اس واسطے اس کوجہنم میں داخل کر دیا
تو یہ دونوں واقعے بیان ہوئے ہیں، اور دونوں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائے ہیں، پہلے واقعے میں ایک آدمی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر
فرمادی کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا، اور دوسرے واقعے
میں ایک عورت کوعذاب اس بنا پر دیا کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ سنگدلی
کا برتاؤ کیا۔

#### اخلاص کے ساتھ کئے گئے چھوٹے عمل پرنجات

یہاں سے بیہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ بعض اوقات کوئی آ دمی کوئی عمل ایسے اضاف سے میں بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ بعض اوقات کوئی آ دمی کوئی عمل اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نبیت سے کرتا ہے، اللہ تبارک وتعالی کو وہ عمل پیند آ جاتا ہے، اس کی بناء پراس کا بیڑا پار ہوجاتا ہے، اس کی بناء پراس کا بیڑا پار ہوجاتا ہے، اس کی بناء پراس کا بیڑا پار ہوجاتا ہے، اس کے لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فر مایا کہ سی بھی نیکی کی چیز کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی معمولی نظر آ رہا ہولیکن کچھ پیتنہیں کہ اللہ تبارک وتعالی اس کی بدولت تمہار ابیڑا پار کر دیں۔

## ایک نیکی دوسری نیکی کھینچتی ہے

نیکی کے کام میں پیخاصیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کام کی تو فیق عطافر ماتے ہیں تو ایک نیکی دوسری نیکی کو مینچی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور بھی نیکی کی تو فیق دے دیتے ہیں، تو اس واسطے کچھ پیتے نہیں کہ کون می نیکی کس جز بہ کے

ساتھ کی ہو،جسکی وجہ سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کردے ،اور آ دمی کا بیڑا پار ہو جائے ، ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہیں کہ کتے کو پانی بلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فر مادی ، تو پیتے نہیں کون ساعمل کس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوجائے ،لہذا جس وقت بھی دل میں کسی نیک کا م کرنے کا خیال آ جائے تو اسکومعمو کی سمجھ کر چھوڑ و نہیں، بیمت سوچو کہ اور تو بڑی بڑی نیکیاں میں نے کی نہیں بیچھوٹی سی نیکی کر کے کیالوں گا،شیطان اس طرح بہکا دیتا ہے،شیطان کے اس بہکا وے میں نہ آئیں، بلکہ وہ حچھوٹاعمل کرگزریں، وہ کام جیسے آپ جارہے ہیں رائے میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، یا تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے،جس میں اندیشہ ہے کسی کا پاؤل تھیلے گا، کسی کو تکلیف ہوگی ،آ کیے دل میں خیال آیا کہ میں اسکو ہٹادوں تو کرلو بیکام ، کیا پیتہ اللّٰد تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے تمہاری مغفرت فر مادیں ، بیمت سوچو کہ بیتو حجھوٹا سا کام ہے، کرلوں گا تو کیا فائدہ؟ کوئی بڑے بڑے نیکی کے کام تو مجھ سے ہوتے نہیں ہیں، میں تو گناہ گارآ دمی ہوں، بیکام کرونگا تو کیا ہوگا؟ بیمحض شیطان کا بہکا وا ہے،لہذاوہ نیک کام کرگز رو، کیونکہ کچھ پیتے نہیں کہاللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کس وفت قبول ہو جائے ،اوروہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔

## اللّٰد کا قانون اور، رحمت اور ہے

ہاں البتہ بیضرور ہے کہ اس قتم کے واقعات سے اس غلط قہمی میں مبتلانہ ہوں کہ دیکھو بھی فلاں شخص نے کتے کو پانی بلادیا تھا، اللہ میاں نے اسکے سارے گناہ معاف کردیئے، میں بھی کتے کو پانی بلادوں، اور گناہ خوب کرتار ہوں تو میری

مغفرت بھی اس طرح ہوجائے گی ، تو بید دوسرا شیطانی دھو کہ ہے ، بیہ خیال د ماغ میں نہ آنا چاہیے ، کیونکہ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ، اور ایک ہے اللہ کی رحمت ، اللہ کا

قانون بيه كرجوبهمى براكام كروكاس كى جزاملى كى ، قرآن نے كهدديا كه: فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

اسورة الزلزال)

کوئی آ دمی ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا،اس کا انجام بھی ویکھے گا،اور ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا،اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ بیقر آن نے بیان کیا

ہے، قانون تو پہ ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی یا بندنہیں ہے، وہ اگر

چاہے کسی اپنے بندے کوچھوٹے سے عمل کے اوپر نواز دے ،اوراس کی وجہ سے اس

کے گناہ بخش دے ،لیکن بندے کا کام پینہیں ہے کہوہ پیہ کے کہ میں نے فلاں چھوٹا

ساکام کیا تھا، لہذا میرے سارے گناہ ضرور بخشو، بندہ بیمطالبہ اللہ میاں سے نہیں کرسکتا، تو بعض اوقات اللہ تبارک وتعالی اپنی رحمت سے کسی بندے کونواز دیتے

ہیں، توبیان کا کرم ہے، ان کی رحمت ہے، تہمیں کیا پی تمہارے کس عمل کے اوپر

نوازیں گے یانہیں نوازیں گے،تمہارا کام بیہے کے قانون کی اتباع کرو۔

#### گالی دینے پروظیفہ جاری کردینا

حضرت تھیم الامت مولا ناتھا نوی قدس اللّٰدسرہ نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کو غلط کام پہ بھی انعام مل جاتا ہے، اگر آ دمی نافر مان ہواللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی بعض اوقات نواز دیتی ہے، تو اس کی مثال حضرت نے یوں دی کہ جیسے حیدرآ باد دکن کے نواب نظام حیدرآ باد مشہورنواب منھ،توان کےایک وزیرصاحب تنے،ایک مرتبہ وزیر نے اپنے گھر میں نواب نظام حیدرآ باد کی دعوت کی ، نظام حیدرآ بادان کے گھر میں آئے تو وزیر صاحب کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، نظام حیدر آباد نے اس بیچے کو چھیٹر دیا، جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھیٹر خانی لوگ کرتے ہیں ، وہ بچہ کیا جانے کون نواب ہے؟ كون بادشاہ ہے؟ اس نے چھوٹے بى نواب صاحب كو كالى ديدى، اب وزير صاحب لرزام تھے کہ باوشاہ سلامت کے سامنے میرے بیچے نے گالی دے دی ہے، اب پیتر میرا کیا انجام ہوگا ،انہوں نے اپنی وفاداری کے اظہار کے لئے نواب صاحب سے کہا کہ جہاں پناہ اس نے بری گتاخی کی ہے، میں ابھی اس کا سرقلم کردول گا، نظام نے کہا کہ نہیں بھئی بچہہے،اس کو کیا پتة اس نے بچینے میں یہ بات کہددی،اس پر کیا غصه کرنا،لیکن بچهذ بین معلوم ہوتا ہے،اورخوددارمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی آ دی چھٹرے تو جواب دیتا ہے،اس کے اندر ذہانت ہے، اور ہوشیار بچہ ہے، آج سے اس کا وظیفہ جاری کرتے ہیں، اور اس کا وظیفہ جاری کر دیا، اس وظیفے کا نام تھا'' وظیفہ ٔ دوشنام''لینی گالی دینے کا وظیفہ جاری کردیا، اور ساری عمر اس

> یچ کوماتار ہا۔ اگر گالی دو گے تو جیل جا ؤ گے

حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچے کوگالی دینے کا وظیفہ مل گیا، اس وقت کی خاص حالت کے اعتبار سے نواب نے جاری کردیا، تم بھی سوچو کہ میں بھی نواب

صاحب کوگالی دوں اور جس طرح اس کا وظیفہ جاری ہوا تھا میں بھی جاری کرواؤں، پیطریقه اختیار کیا توبیه حمافت اور بے وقوفی ہوگی ہتم کروگے تو جیل میں بند کر دیئے جاؤ کے،اس طرح اللہ جل جلالہ کا ایک قانون ہے،اورایک رحمت ہے تو بندہ اس بات کا مکلّف ہے کہ قانون کے مطابق عمل کرے، جس کواللّہ نے حلال کیا ہے وہ حلال کرے،جس کوحرام قرار دیا،اس ہے بیچے، جو واجبات وفرائف ہیں ان کوا دا کرے،اور پھراللہ کی رحمت کا امیدوار ہو،کیکن بیسو چنا کہ چلو گناہ کرتے رہو،کوئی ایک آ دھمل ایسا ہوگا جس کے نتیج میں بخشش ہوہی جائے گی ،توبیا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بیہ کیے کہ بیر' دخلیفہ ٔ دوشنام' 'میں بھی جاری کرواؤں۔ حچوٹے گناہ پر پکڑ جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کسی چھوٹے عمل پربعض اوقات اپنی رحمت سے مغفرت فر مادیتے ہیں، اسی طرح بیہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی گستاخی کاعمل ایبا ہوتا ہے کہاس پر پکڑ ہوجاتی ہے،لہذا انسان سے اگرغلطی ہو جائے تو بجائے سینہز وری کرنے کے اللہ تبارک وتعالیٰ سے معافی مائکے ،تو بہ کرے استغفار کرے، اللہ تعالی کے سامنے اقراری مجرم بن کر حاضر ہوجائے ، بس بیام

کرے تو باتی ہم کی جن کے اوپرا حادیث میں مغفرت کے وعدے آئے ہیں ، ان اعمال کو بے شک انجام دیتارہے ، اللہ تبارک وتعالی اپنی رحمت سے کس بات پہنوا ز دیں ، اس واسطے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹاعمل بھی نیکی کا نظر آئے ، اس کو حقیر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں ، اور اسی طرح کسی گناہ کو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا نظر آر ہا ہو، چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرلے، کہ بھٹی بیتو چھوٹا سا گناہ ہے چلو کرلو، کیونکہ گناہ کی خاصیت بیہ ہے کہ آ دمی ایک گناہ کرکے بسا اوقات دوسرے گناہ کی طرف مائل لعن سے کہ آ دمی ایک گناہ کرے بسا

ہوجا تا ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھنچتا ہے۔

گناه صغیره اورگناه کبیره کا دهوکه

بعض او قات شیطان بیردهو که بھی پیدا کرتا ہے کہ بی<sup>گ</sup>ناہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے، بیمسئلہ بہت لوگ یو چھتے ہیں،اوراگر میکہیں کہ بھٹی نا جائز ہے تو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے یا حرام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حرام ہوتو بحییں، ناجائز ہوتو چلوکوئی بات نهیں ، اورا گر گناه کبیره ہوتو تھوڑی بہت رعایت کرلیں ، اورا گرصغیرہ ہوتو چلوکوئی بات نہیں کر گزریں، پیتحقیق اکثر لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال الیی ہے جیسےایک بڑا سا شعلہاورایک حچوٹی سی چنگاری دونوں آ گ ہیں،کیکن وہ برا شعلہ ہے وہ چھوٹی چنگاری ہے کوئی آ دمی آپ نے ایسا دیکھا کہ بڑاا نگاراتواپی الماري ميں ندر کھے، اور چھوٹی چنگاری ہوتو بولے کہ چلو چھوٹی چنگاری ہے، کپڑوں کی الماری میں رکھ دوں ،تو کوئی بھی ایسانہیں کرے گا ،اس واسطے کہ جانتا ہے کہ بیہ ہے تو حچیوٹی چنگاری ہمین یہی چنگاری بڑھ کرشعلہ بن سکتی ہے، پورے گھر کو تباہ کرسکتی ہے، اسی طرح گناہ کبیرہ اورصغیرہ ہیں،صغیرہ اگر جہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آر ہاہے، لیکن اگر بے برواہی کے ساتھ انسان اس کا ارتکاب کرے گا تووہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ بن جائے گا۔

#### گناه صغیره کبیره بن جاتا ہے

اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ سی صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر کر گزرنا خود کبیرہ ہے، کیونکہ نافر مانی تو دونوں ہیں، نافر مانی کبیرہ میں بھی ہے، اور صغیرہ میں

بھی ہے،اللہ نے کہا کہ مغیرہ سے بھی بچو،اور کبیرہ سے بھی بچو،جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بچو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیخنے کوفر مارہے ہیں تو وہ کام نافر مانی کا ہے،البتداس نافر مانی میں اللہ تبارک

وتعالیٰ نے دو در ہے رکھ دیئے ہیں، گر ہیں دونوں نافر مانی، اب کوئی آ دی ہے سمجھے کہ صغیرہ ہونے کی وجہ سے میں پر وا نہیں کرتا، تو لا پر واہ ہو جانا اللہ کی نافر مانی سے

یہ خود کبیرہ بنادیتا ہے، اسی طرح صغائز پر اصرار کرنا کبیرہ بن جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا کمسلسل وہ صغیرہ گناہ کیے ہی چلا جار ہاہے، کبھی چھوڑنے کی فکر

نہیں کرتا، مسلسل کیے چلا جار ہا ہے تو وہ صغائر کا اصرار بھی انسان کو کبیرہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذااس فکر میں نہ پڑو کہ بیصغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، جو بھی ہے گناہ

یں برن کر رہا ہے ہہدوں کو میں کے پیستہ یہ مراسم یہ میار کا ہے۔ ہے،اللہ جل جلالہ نے اس سے منع فر مایا ہے،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس

ہے منع فر مایا ہے ،اس سے بچو۔

گناه گناه کوکھینچتاہے

اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچق ہے، اسی طرح گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، آج تم نے ایک گناہ بیسوچ کر کیا کہ چلو چھوٹا سا ہے کرگز روں، جب وہ کرلو گے تو گناہ کرنے کی جرات پیدا ہوگی،اور

پوناس ہے ر رروں بہب رہ روٹ یہ میں ہے۔ جرات پیدا ہونے کے نتیج میں وہ گناہ اور دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، بیتو ایک لامتنائی سلسلہ ہے، دوگناہ کروگے تیسرے کی طرف لے جائے گا، تیسرا کروگے چوشے کی طرف لے جائے گا، تیسرا کروگے چوشے کی طرف لے جائے گا، اس کے برخلاف ایک نیکی کروگے وہ دسری کی طرف لے جائے گی، تو بید دو کی طرف لے جائے گی، تو بید دو لائنیں ہیں جو پھٹ رہی ہیں، ایک فرما نبرداری کی لائن ہے، اور ایک نافرمانی کی لائن ہے، تو نافرمانی کی لائن ہے، تو نافرمانی کی لائن ہے، تو نافرمانی کی لائن سے، تو نافرمانی کی لائن سے بچو، اور فرما نبرداری لائن پر آجاؤ تو وہ رفتہ رفتہ

ذنح کرنے میں جانور کی رعایت

عمہیں انشاءاللہ منزل تک پہنچادےگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ دونوں واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیے،اوران واقعات سے یہ بات بتادی کہ صرف انسانوں ہی کے ساتھ نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرنا ضروری ہے،اسی واسطے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی جانور کو ذرج بھی کرنا ہوتو اللہ تعالی نے تہیں ذرج کرنے اجازت دیدی ہے، تہارے لئے ہی یہ جانور پیدا کیے گئے،لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ:

اِذَاقَتَلُتُمُ فَا حُسِنُوا الْقَتُلَ. وَإِذَاذَبَحُتُمُ فَا حُسِنُوا اللّهِ بُحَ فَا حُسِنُوا اللّهِ بُحَ فَ فَاحُسِنُوا اللّهِ بُحَ فَى فَرِما يَا كَهُ اللّهِ بُحَ مَلَ وَ وَلَا يَا كَمُ اللّهُ وَكُمْ سِي فَرَمَا يَا اللّهُ بَهُ فِي الْوَرَامِ يَبْغِي فَي النّظام كرو، تو مَم تكليف بو، فرمايا اپن چهرى تيز كراواوراس كوآرام پنچانے كا انتظام كرو، تو شريعت نے جانوركوذن كرنے كا وہ طريقه ايجادفر مايا ہے كہ جس ميں جانوركوكم سے كم تكليف بوتى ہے، ذن كرتے وقت كلے كى ركين كان ونيا اس سے زيادہ

موت واقع کرنے کا آسان طریقہ کوئی دریا فت نہیں ہوا، اور جود وسرے طریقے جو آج کل رائج ہیں ان میں تکایف بہت ہوتی ہے، تو شریعت نے فرمایا کہ ذرج کروتو اس طرح کرو کہ جس میں کم سے کم تکلیف ہو، اور جب زندگی کے اندر جانوروں

کے ساتھ برتا وُ کروالیہا کہان کو بلاوجہ تکلیف نہاٹھانی پڑے۔

پرندے اور جانور پالنے کا حکم

یہ جو پرندے وغیرہ لوگ یا لتے ہیں اگر چہشریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پرندے یا کوئی اور جانور بھی آپ یال سکتے ہیں ،لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے وہ اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہے، ایک میہ کہ اس کے کھانے پینے کا مناسب انتظام ہو، دوسرا بیہ کہ اس کوایسے ماحول میں نہ رکھا جائے جس میں وہ تنگی محسوس کرے، جیسے جھوٹا ساپنجرہ بنادیا،جس میں وہ تنگی محسوس کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، بردا پنجرہ ہو، یا بردی جگہ ہوجس میں وہ کھلا رہ سکے، الیی جگہ میں اس کورکھنا ضروری ہے، اوراس کے ساتھ کوئی ایبا برتاؤنہ کیا جائے جواس کے لئے تکلیف کا باعث ہو،حضرت مولا ناتھانوی قدس اللّٰد سرہ نے اس موضوع پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے (ارشاد الهائم فی حقوق البھائم) جانوروں کے جوحقوق شریعت نےمقرر فرمائے ہیں،ان کواس رسالے میں بیان فرمایا ہے،تو الله تعالی نے ہمیں الیی شریعت عطا فرمائی ہے کہ جس میں ہر پہلو کی رعایت کی ہے، تو جانوروں کےحقوق کی بھی رعایت فر ما گی ہے۔

چڑیا کےانڈے کا واقعہ

حدیث میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہم کہیں جارہے تھے،راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ، وہاں ایک درخت کے اوپرکسی چڑیانے انڈے دے رکھے تنصقو کوئی صاحب وہاں سے اس کا انڈہ اٹھالائے اچا تک چڑیا آ کےحضوراقدس صلی التدعلیہ وسلم کےسراقدس کے او ہر چکرلگانے گئی ،اور بار بار بول بھی رہی ہے، گویاا یک طرح سے شکایت کر رہی ہے، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چڑیا ایسے چکر لگارہی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے یو چھا کہ ایسالگتاہے کہ کسی نے اس چڑیا کا نڈہ کہیں سے لے لیاہے، تو اگراییاکسی نے کیا ہے تو بہت غلط کام کیا ہے، واپس رکھ کرآ ؤ، تو ایک صحابی جنہوں نے لیا تھا وہ کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یارسول اللّٰہ میں نے لیا تھا مجھ سے بیلطی ہوئی ہے، فر مایا کہ فورا لیے کے جاؤ ، اوراسی جگہ برر کھ کے آؤ ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے تبہارے اوپر حقوق رکھے ہیں ، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسابر تاؤ کرنا کہ جس ہے ان کو تکلیف پہنیج، بیتمہارے لئے بہت سخت گناہ ہے،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ایک ایک عمل میں اس طرح تعلیم دی ہے۔

خلاصه

خلاصہ یہ نکلا کہ رحم کرنا صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیں جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیہ وسلم کی مستوں برحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

# دین کامحافظ اللہ ہے

شخ الاسلام حضرَت مولانا مُفِقَى عُكِنَ تَقِي عُيْرَةً فِي عُيْرَةً فِي عُيْرَةً فِي عُلَيْهِا فِي ظَلِيهُا

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/ایافت آبادنبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُ عَلَى الْ مُعَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَنَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُرْهِيُمَ ( يَنَكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم اللّدالرحمٰن الرّحيم

## دین کامحافظ اللہہے

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ نَـحُـمَـدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورا نَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئاتِ اَعُـمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاَشُهَدُاَنُ لَّا إِلٰهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيرًا. أمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيُم ﴿ بسُم اللُّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزُّلُنَا اللِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ آمنت باللُّه صدق اللَّه مولا نا العظيم. و صدق رسوله النبي الكريم. و نحن على ذلك من الشُّهدين و الشُّكرين والحمد للُّه رب العلمين .

تمهيد

میرے معزز طالب علم ساتھیو! .......... میں اپنے الفاظ سے اس مسرت کا اظہار
کرنے سے قاصر ہوں ، جواپ خسلمان بھائیوں سے جواس علاقے میں مقیم ہیں ،
ملاقات کرنے اور زیارت کرنے سے حاصل ہوئی ، اور جس محبت و خلوص کے ساتھ
مجھ ناکارہ کی مہمانی کی گئی ، اس کا شکر یہ اوا کرنے سے بھی قاصر ہوں ، دعا کرتا
ہوں ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو اپنے فضل و کرم سے جزائے خیر عطا
فرمائے ، آمین ۔ اور میں اس پر بھی شرمندہ ہوں کہ آپ حضرات سے آپ کی اپنی
فاری زبان میں بات کرنے سے قاصر ہوں اور مجھے اردو میں خطاب کرنا پڑر ہا ہے ،
وقت بہت ہو چکا ہے ، دون کی رہے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے اور جو پکھ میں عرض
کروں گا شایداس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا ، الہذا کی تفصیلی خطاب یا تقریر کا وقت باقی
سے ، البتہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ، اس کی

کچھ تھوڑی می تشریح مختصر دفت میں کرنے کی کوشش کروں گا ، اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کو بیان کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

قرآن كريم كى حفاظت كا ذمه

یہ آیت کر بہہ تقریباً برمسلمان کومعلوم ہوگی کہ باری تعالی نے قرآن کے بارے میں بیفر مایا:

إِنَّا نَحُنُ نَوَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (القرآن)

''ہم نے ہی قرآن اتاراہے،اورہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں''

قر آن اتارنے والے بھی ہم ہیں ،اوراس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم

ہیں، یعنی قرآن کریم سے پہلے اللہ تبارک وتعالی نے مختلف کتابیں انبیاء علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئے، کے اوپر نازل ہوئے،

لیکن ان میں ہے کسی بھی صحیفے یا کتاب کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے سے گارٹی نہیں دی تھی کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔

حضور علیه الله کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے

اور وجہاں کی میہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ، وہ مخصوص زمانے کیلئے آئے ، مخصوص جگہ کے لئے آئے ، لیکن

جب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کومبعوث کیا گیا تو الله تبارک وتعالیٰ نے فر مایا:

وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا (سورة السبا: ٢٨)

''آپ کوتمام انسانیت کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجاہے'' آپ خاتم الرسل ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتاب ہے، لہٰذا اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے ضانت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ضانت اس وقت دی جارہی ہے،

دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

بائبيل كي موجوده حالت

اور دوسری آسانی کتابوں میں سے آپ بائسل لے لیجئے، آج بائسل تقریباً جالیس سے زیادہ صحیفوں کا مجموعہ ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوئیں ،لیکن اگر کسی ہے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ بیرتورات واقعی وہ تورات ہے جو حضرت موی علیہ السلام کے اویر نازل ہوئی تھی؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اس کی کوئی سندپیش نہیں کرسکتا کہ بيحضرت موسیٰ عليهالسلام پرنازل ہوئی۔ انجيل كے سيح اور غلط ہونے كاعجيب فيصله انجیل کا حال اس سے بھی بدتر ہے، حار انجیلیں دنیا میں مشہور ہیں،اور اکیسویں صدی میں ان کواصلی انجیل قرار دیا گیا ہے اور اس طرح قرار دیا گیا کہ ا کیسویں صدی کے شروع تک بیسیوں کتابیں انجیل کے نام ہے مشہور ہو چکی تھیں، ہرایک کا دعویٰ بیرتھا کہ بیرانجیل ہے،لیکن فیصلہ کرنے کے لئے کہ کونی انجیل سچی ہے اور کونسی سچی نہیں ہے؟ شہر میں ایک کونسل عیسائی علماء کی بلائی گئی ،سارے عیسائی علماء جمع ہوئے، بحث مباحثہ ہوتا رہا، کوئی کہتا کہ بیانجیل صحیح ہے، بیانجیل صحیح ہے، آپس میں بحث مباحثہ کا بازارگرم رہا،آخر کا رجب کوئی فیصلہ نہیں ہور ہاتھا توایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کونی انجیل صحیح ہے کونسی نہیں ہے؟ اللہ میاں کے اوپر چھوڑتے ہیں، الله تعالیٰ کے اوپر چھوڑ نا حاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کونی انجیل صحیح ہے اور کونی نہیں ہے؟ اب اللہ تعالی ہے کیے یوچھیں تواس نے بیز کیب پیش کی کہ جتنی کتابیں ہیں وہ ایک منبر کے اوپر جمع کر دواور منبر کوایک کمرے میں بند کر دو، اس کو تا لا لگا دو، اور ساری رات جتنے بھی علماءساری دنیا ہے آئے ہوئے ہیں وہ سب سجدے میں پڑ کر

الله تعالیٰ ہے یہ مانگتے رہیں کہ یااللہ!ان میں سے جوجھوٹی ہووہ منبر ہے گر جائے

جو سچی ہووہ باقی رہ جائے ،ساری رات سب مل کریپد دعا ئیں مانگو، اور صبح کو جا کر دیکھیں گے جومنبر پررکھی ہوگی وہ اصلی ہوگی ، چنانچے جتنی کتابیں تھیں سب منبر کے او پر رکھ دی گئیں اور درواز ہ کو تالا لگا دیا گیا ، اورسب پنجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ پااللہ! جوجھوٹی ہو وہ منبر سے گر جائے ،مبح کو جا کر دیکھا تو ساری انجیلیں گری ہوئی تھیں،صرف حارانجیلیں منبریر باقی تھیںسب نے بیہ فیصلہ مان لیا کہ جار انجیلیں صحیح ہیں، باقی غلط ہیں،جس نے بیرواقعہ بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ کسی نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ اس رات اس کرے کے تالے کی جانی کس کے یاس تھی؟ یتحقیق کسی نے کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی ،اور واقعہ بیتھا کہ انصار سیف ایک آ دمی تھا، چا بی اس کے پاس تھی ،اوراسی نے بیسارا ڈرامہ کر کے چارانجیلوں کومعتبراور متند قرار دے دیا۔ بید داستان ہے اس کتاب کی جس کے بارے میں وعویٰ ہدکیا جار ہاہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے،اس کے فرشتے نے نازل کی ہے،اور باتیں تو

در کنار جس کواللہ کی کتاب کہا جار ہاہے اس کا معیاریہ ہے، اور آج تک کوئی سند متصل نہیں پیش کی گئی۔

## الفاظ اورمعانى دونو لمحفوظ ہيں

اللّٰہ نتارک وتعالیٰ نے جو بیفر مایا:

إِنَّانَحُنُ نَزَّ لُنَا اللِّر كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (القرآد)

'' کہ ہم نے بیقر آن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے' تو ن

قرآن سے مراد صرف الفاظ نبیں ہیں، قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ تو

قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور معنی کا بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو گارٹی دی تھی وہ الفاظ کو محفوظ رکھنے کی تھی تو صرف پینیں کہا کہ اس کے صفوظ رکھنے کی تھی تو صرف پینیں کہا کہ اس کے صفو

الفاظ محفوظ رہیں گے بلکہ جوا سکے پیچمعنی ہیں، وہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔

حضور علیہ سلہ کی ایک ایک ادامحفوظ ہے

قرآن تو بہت اونچی بات ہے،حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کی زندگ کی

ایک ایک اداا حادیث میں محفوظ ہے، آج بیاعز از سوائے مسلمان قوم کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادااس طرح محفوظ ہے

کہ الحمد للہ ہم سینہ تان کریہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل موجود ہے اور اس سند کے اندر جتنے راوی آتے ہیں ، ان میں کسی پر

بھی انگلی رکھ دو،اس کا پورا کچا چھا اساالر جال کی کتابوں میں موجود ہے،جس سے

آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بدروایت صحیح ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس طرف حفاظت فرمائی کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نام ہے الفاظ کا اور معانی کا۔

الفاظ ومعانى كى حفاظت كاطريقه

الفاظ کی حفاظت اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرائی ، ساڑھے سات
سال کے بچے ، دس سال کے بچے ، ان کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا
خزانہ بنادیا ، اور معانی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے ذریعے
کرائی ، جنہوں نے علم قرآن ، تفییر ، حدیث ، فقہ ، کلام ، عقائد کے ذریعے علوم کو سینے
سے لگا کر محفوظ رکھا اور الحمد للہ ان حضرات کی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑے

اعتاد کے ساتھ ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بھی اس طرح محفوظ ہیں کہ ایک ذرہ برابراس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قرآن کے معانی بھی اسی طرح محفوظ ہیں کہاس کے معانی کے اندر کوئی بڑے سے بڑا آ دمی تحریف کرنا حیا ہے تو تحریف اس کی چلنہیں سکتی ، وہ تحریف ہمیشہ جھوٹی رہے گی ، میں بیوطش کرنا چاہتا ہوں کہ ذ مەتولىياتھااللەنے، كەبم حفاظت كريں گے۔ علماءاورطلباء کے ذریعہ ذمہ داری پوری فرمار ہے ہیں جو ذمہ داری اللہ نے اپنے سرلی تھی اس کو پورا کرایا حفاظ سے ،اس کو پورا کرایا علماء کرام سے، گویا کہ اللہ نے جو کام اینے ذھے لیا تھا وہ ان بچوں سے کرایا جار ہا ہے، اور ان طلباء سے کرایا جار ہاہے جوعلم دین حاصل کررہے ہیں تو جہاں دینی مدارس میں اور علمی جامعات میں قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم دی جارہی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جار ہاہے،اسکے ساتھ ساتھ اس کے معانی ،اورعلوم اوراس سے نگلنے والے احکام کی تعلیم بھی دی جارہی ہے، میں بیں جھتا ہوں کہ روئے ز مین پران سے زیادہ سعادت مندمخلوق کوئی اور نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام انجام دینے کیلئے ان کومنتخب فرمایا، جو کام میں نے اپنے ذھے لیا میں طالب علموں ہے کرار ہاہوں ،علماء کرام ہے کرار ہاہوں اوران بوریشینوں سے کرار ہاہوں۔

آج اتفاق سے ساری دنیا نے اپنی ملامت، طنز وطعنہ اور اعتراضات کا نشانہ ان بورینشینوں کو بنایا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ بیدارس دہشت گرد ہیں، بیبدی

دینی مدارس کوختم نہیں کیا جاسکتا

کے مراکز ہیں ، اوران کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جار ہاہے، کیکن بیسارا پروپیگنڈہ اس لئے ہے کہ ان کے بیہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لئے الله نے اس طبقہ کومنتخب کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ بیقوت ٹوٹ جائے، پیر معاملة ختم ہوجائے ،اور ہمارے لئے میدان صاف ہوجائے ،لیکن بیریا در کھو کہ اللہ تبارک وتعالی نے اسلام کا ذمہاہے ذھے لیا ہے، کوئی مخلوق اس کام کے راستے میں روڑ انہیں اٹکا سکتی ، کوئی اس کا م کوختم نہیں کر سکتی ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیرذ مہ لیا ہے، بیردین انشاء اللہ اپنے الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے معانی کے ساتھ قائم رہےگا۔ الثدكا نوربجها بإنهيس جاسكتا قرآن كريم ميں الله تعالیٰ نے فر مایا: يُرِيْدُونَ لِيُطُفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمَ (التران) ترجمہ:لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور (یعنی دین اسلام) کو اینے منہ ہے(پھونک مارکر) بجھادیں حالانکہ اللہ اپنے نورکو کماں تک پہنچا کررہے گا، گو کا فر

لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اوراس لحاظ سے دینی مدارس جوخدمت انجام دےرہے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے اپنے لئے ہوئے کام کو انہوں نے اپنی زندگی کامشن بنایا ہوا ہے، یہ قابل صد مبارک باد ہیں، قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو اس کام کا انتظام کررہے ہیں، قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جوان اداروں کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کررہے میں اور جوکوئی میکام کررہاہے وہ کسی پراحسان نہیں کررہا، نددین پراحسان کررہا ہے، نداسلام پراحسان کررہاہے، نداللہ پراحسان کررہاہے، میخوداس کی سعادت مندی ہے کداللہ پاک نے اس کواس کام کے لئے منتخب فرمایا ہے بس شرط میہ ہے کہ

ہم صدق سے، اخلاص سے، اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے بیکا م کریں اور اس کے لئے اپنی زندگی وقف کرلیں، تا کہ دین ودنیا کی فلاح حاصل ہو۔

عام مسلمانوں کو پیغام

اور عام مسلمانوں کو میراپیغام بیہ کہ وہ ان دینی مدارس کی اہمیت کو مجھیں اور انہوں بنے جو خدمات انجام دی ہیں، اس کا اعتراف کریں، اوراپی اولا دکو، اور انہوں بنے بچوں کو، ان اداروں کے ذریعے دین کا خادم بنا کیں تا کہ اللہ تعالی اس میں ہماری اولا دکو بھی شامل فرمائے جن کو اپنے دین کی حفاظت کے لئے متخب فرمایا ہے، اور اپنے بچوں کو بیتعلیم دینے کی فکر کریں نیزیو فکر کریں کہ ان اداروں کے ساتھ جس قشم کا بھی تعاون ممکن ہو، اس سے گریز نہ کریں اور اس کو اپنے لئے سعادت عظمہ سمجھیں۔ مسلمان اس وقت عام مصیبت کا شکار ہیں، جومظلومیت کا شکار ہیں، اس کا بھی علاج سوچنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس معاملہ پرغورر کھیں کہ اس کے صل کی فکر کریں اور ان حضرات علاء کرام کواس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے،

کریں اور ان حضرات علماء کرام کواس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس کے تحفظ اور بقا کے لئے جو پچھ سوچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی

. طرف سے مدد ہوتی ہے، اور انشاء اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی،

ياَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ اَقُدَامَكُمُ (محمد:٧)

اے ایمان والو! اگرتم اللہ کے دین کی مدوکرو گے تو وہ تمہاری مددکرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

(بیان القرآن)

قدم جمادے گا۔

اللہ کی مدونہیں آرہی تواس کا مطلب ہے ہے کہ ان تنصر الله کی شرط مقصود ہے،

اس کے اندر کی ہے، وہ کس طرح پوری کریں؟ اس پخور وفکر کی ضرورت ہے، یہ ہماری

زندگی کا اس وقت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،

میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، کہ آپ اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے اور
میری گزارشات کو توجہ کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کا میابیاں
عطافر مائے۔ آمین

وآخو دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



# ووط کس کودیں؟

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفَعَى حُمَّانَ فِي عُنْ عَلَيْهِا لَيْ عَلِيهِا

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز ۱۹۸۸/الیانت آباد نبرا کراچی ۱۹ مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

تاریخ خطاب : 04th-Oct-2002

وقت خطاب : قبل ازنماز جمعه

خطبات عثانی : جلدنمبر ۳

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى ابُراهِيْمَ وَعلَى الِ ابُراهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## ووٹ کس کودیں؟

ٱلْحَــمُــ لَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَاوَمِنُ سَيِّمَٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسِرِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشُهَدُانُ لَّااِلٰهَ اِلَّاالِلُّهُ وَحُـدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهَدُانَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَـوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْـحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً ـ اَمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ باللُّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُّمِ ﴿ بِسُمِ اللُّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم هِيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِللهِ وَلَوُ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ . (سورة النساء: ١٣٥) آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلنَا الْعَظِيْمِ ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُويُم، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! جبیها که آپ حضرات کومعلوم ہے کہاس

ہفتے میں ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں،اوراس بارے میں مسلمانوں کی طرف سے بکثرت میسوال بوچھا جاتار ہتا ہے کہ انتخابات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اورمسلمانوں کوشری اعتبار سے ان امتخابات میں کیا طرزعمل اختیار کرنا جا ہے؟

انتخابات کے بارے میں مختلف خیالات صورت حال کچھالیں ہے کہ گذشتہ بچاس سال یا اس بھی زیادہ کی مدت میں بیقوم انتخابات کے نتیج میں اتن مرتبہ زخم کھا چکی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ انتخابات کے نتائج سے مایوں ہوکر بہت سے لوگ تو اس کو ایک بیار چیز تصور کرتے ہیں ، بہت سے لوگ وہ ہیں جو پیشجھتے ہیں کہ بیا لیک گندہ تالا ب ہے،جس میں کسی شریف آ دمی کو داخل نہیں ہونا جا ہیے،اس وجہ سے ایسے لوگ سی بھی خیثیت سے ان انتخابات میں حصہ لینے پرآ مادہ نہیں ہوتے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے انتخابات ہی کواینے دین ودنیا کامحور قرار دیا ہواہے،ان کی دن رات کی دوڑ دھوپ اسی کے بارے میں ہورہی ہے۔لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہان انتخابات کے بارے میں

ہماری شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور کیا تعلیم ہے۔

## انتخابی نظام کی پہلی خرابی

جہاں تک انتخابات کے موجودہ نظام کاتعلق ہے جواس وفت ملک میں نافذ اور رائج ہے، وہ نظام درحقیقت قرآن وسنت کی تعلیم کے مطابق نہیں،اس نظام میں دو بردی خربیان ہیں،ایک خرابی یہ ہے کہ یہ ایک ایبا نظام ہے جو مغرب سے ہمارے پاس آیاہے،اوراس میں جوشخص امید دار ہوتا ہے، وہ خو دلوگوں سے ووٹو ں کی بھیک مانگتا ہے،اورلوگوں سے ووٹ لینے کے لئے اپنی تعریف،اینے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے، اور طرح طرح کے وعدے اور طرح طرح کے سبز باغ عوام کو دکھا تا ہے، اور صرف اپنی تعریف پر اکتفانہیں کیا جاتا، بلکہ اینے مقابل کی برائیاں ،اس کے عیوب، اور اس کے اوپر بہتان طرازیاں ، اور طرح طرح کے طعنوں سے نواز اجاتا ہے،جس نظام کی بنیاد ہی اس بات پر ہوکہ میں اچھا ہوں ،اور دوسرے سب برے ہیں، اور جس نظام کی بنیا داس بات پر ہو کہ میں اس عہدے اورمنصب کامستحق ہوں،اور جومیرے مدمقابل ہیں وہ اس عہدے کے مستحق نہیں ہیں،ایسانظام بھی شریعت کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوسکتا۔ عهده خود سے طلب مت کرو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں ارشا وفر مایا که جو شخص کوئی عہدہ یا منصب طلب کرے، ہم اس کوعہدہ دینے پر تیار نہیں ۔اورایک حدیث

میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِنْ اَتَتُكَ عَنُ مَسْئَلَةٍ وُكِلُتَ اِلَيُهَاوَاِنُ اَتَتُكَ عَنُ غَيُرٍ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا . أَوُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ.

یعنی بیا قند ارایی چیز ہے کہا گرتم اس اقتد ارکوحاصل کرنے کے لئے اس کو طلب کرو گے، دوڑ دھوپ کرو گے،محنت اور جد و جہد کرو گے تو پھراللہ تعالیٰ کی

طرف سے تمہاری کوئی مدونہیں ہوگی ، پھروہ عہدہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا ،تم

جانوتمہارا کا م جانے ،ہم تمہاری کوئی مد دنہیں کریں گے، کیکن اگریہ اقتد ار بغیر طلب کے مل جائے ، آ دمی نے اس کے لئے دوڑ دھوپ نہیں کی تھی ، اور پھر وہ عہدہ اس کے لئے دوڑ دھوپ نہیں کی تھی ، اور پھر وہ عہدہ اس کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگ ۔ بہر حال! اس نظام کی ایک خرابی تو یہ ہے۔

#### ووٹ تعلقات کی بنیاد پردیے جاتے ہیں

دوسری خرابی اس نظام میں وہ ہے، جو ہمارے ساجی نظام کا حصہ ہے، وہ بیہ كه جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹ ڈالتے وقت اكثر و بیشتر لوگ اس طرف نبیں دیکھتے کہ کون عہدہ کا اہل ہے؟ اور کون اس عہدہ کا اہل نبیں؟ بلکہ برا دری کی بنیادیر، خاندانوں کی بنیا دیر، ذاتی تعلقات کی بنیادیرووٹ ڈالے جاتے ہیں، فلان شخص چونکه میری برادری کا آ دمی ہے،للندا مجھےاس کوووٹ دینا ہے، فلال شخص میرے قبیلے کا ہے ہذا اس کوووٹ دینا ہے، فلاں میرا دوست ہے، یا میرا قریبی عزیز ہے،اس کو دورنہ دینا ہے،اس ہے کوئی بحث نہیں کہ وہ آ دمی دیا نتدار ہے یا نہیں؟ وہ آ دمی امانتدار ہے پانہیں؟ بس چونکہ وہ میری زبان والا ہے، لہذا اس کو ووث دیناہے، وہ میرےشہر کا باشندہ ہے،لہٰذااس کوووٹ دیناہے، بیہ خیالات جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، یہ دوسری بڑی خرابی ہے، جس نے اس نظام کو خراب کردیاہے۔

## انتخابات ایک سرمایه کاری

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندرصورت حال میہ ہے کہ آج

نصف صدی سے زیادہ کا عرصه اس ملک کو وجود میں آئے ہوئے ہو چکا ہے، اور ہر مرتبہا بتخابات کےموقع پرلوگ وعدوں کی گرم بازاری دیکھتے ہیں ، ہرشخص جو کھڑا ہوتا ہے وہ بیہوعدہ کرتا ہے کہ میں بیرکردوں گا ، میں بیہ فائدہ عوام کو پہنچا ؤں گا ،لیکن جب وہ شخص برسر اقتدار آ جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے عوام کولوٹتا ہے۔ اب صورت حال بیہوگئ ہے کہ بیا متخابات سر مایہ کاری کی حیثیت اختیار کر مکئے ہیں کہ آ دمی نے انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپیپے خرچ کیا ہے، پیر اس لئے خرچ کیا ہے تا کہ مجھے کوئی عہدہ یا منصب مل جائے۔اب ظاہر ہے کہ جو آ دمی ذاتی طور پرلاکھوں روپےخرچ کررہاہے، وہ جب کسی منصب پر پہنچے گا تو کیا وہ ان لاکھوں روپوں کو بھول جائے گا؟ کیا وہ لاکھوں رویے اس نے اللہ کے لئے خرچ کئے تھے؟ بلکہ وہ منصب پر پہنچ کواس سے دوگنا اور تین گنا وصول کرنے کی كوشش كرے گا، جاہے اس كے لئے قانون توڑنا يڑے، جاہے رشوت ليني پڑے، کیکن وہ اپنا لگایا ہواسر مارین فع کے ساتھ واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ بیصورت حال ہے جس سے ہم گزررہے ہیں ،اوراس کے نتیجے میں قوم زخم کھائے بیٹھی ہے۔ ہارے لئے راہمل

لیکن سوال میہ ہے کہ باوجوداس نظام کی خرابی کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا ہم خوموش ہوکر بیٹھ جا کیں؟ یا اپنا کوئی حصہ برائی کو کم کرنے کا ہماری قدرت میں ہو، ہم اس کو اختیار کریں؟ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول بیان فر مایا، میہ اصول ہر جگہ کار آبد ہے، آپ نے ارشاد فر مایا کہ:

إِذَا ابْتُلِيْتَ بِبَلِيَّتَيُنِ فَاخْتَرُ اَهُوَنَهُمَا، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ

الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ . فرمایا كه جبتم دوبلا وَل میں گرفتار ہوجاؤ ، لینی تمہارے سامنے دوراستے

ہیں، اور دونوں ہی راستے برے ہیں، دونوں میں خرابیاں ہیں، تو جس راستے میں خرابیاں ہیں، تو جس راستے میں خرابی کم ہواس کواختیار کرلو۔

انتخابات سے الگ ہوکر بیٹھنے کا نتیجہ

لہٰذااس گندے نظام میں جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے،جس میں ہم مبتلا ہیں،اس میں ہمارے پاس دوراستے ہیں،ایک راستہ تو بیہ ہے کہ جتنے شریف اور دیا نتداراورامانت دارلوگ ہیں، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں،اور

اس گندے نظام میں کسی قتم کا حصہ نہ لیں ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو شریف دیا نتداراوراما نتدارلوگ ہیں ،وہ اپنی حد تک کوشش کریں کہ جتنا کوئی بہتر ہے بہتر

آ دمی منتخب کر سکتے ہوں،اس کومنتخب کرلیں، تا کہا گر پہلے سو فیصد برائی تھی تو اب

ننانوے فیصد ہوجائے، اگر پہلے برائی ننانوے فیصد تھی تو اب اٹھانوے فیصد ہوجائے،اس برائی کے اندرتھوڑی کمی آجائے،ان دونوں راستوں میں سے اگر

پہلے رائے کواختیار کیا جائے ، وہ بیر کہ سارے دیا نتدار ،امانتدار اور محب وطن لوگ

ا پنے گھروں میں بیٹھ جائیں ،اوراس گندے نظام میں کسی قتم کا حصہ نہ لیں ،تواس کا مطلب میہ ہوگا کہ یہ پوراسیاست کا میدان ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے

جوملک کوتباہی کی طرف لے جانے والے ہیں ،لیکن اس پہلے راستے کی خرابی زیادہ

بروی ہے۔ .

## انتخابات میں حصہ لینا جا ہے

اس کے برخلاف اگر دیا نتدار اور اہا نتدار لوگ اس میں حصہ لیں ، اور اس نیت سے حصہ لیں کہ جتنی برائی کم کرنا ان کی قدرت میں ہوگا، اتن برائی کم کردیں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر تھوڑی تی برائی کم ہوجائے گی تو اس کی برکت سے اور برائی کم کردیں گے، اور اس نظام میں پچھ بہتری آجائے گی ،اس لحاظ سے ہمارے علماء کرام نے ہمارے ملک میں مختلف انتخابی زمانوں میں یہ فتوی دیا ہے کہ ''باوجوداس نظام کی خرابی کے ہمارے دیا نتدار اور اما نتدار لوگوں کو اس میں حصہ لینا چا ہے'' اور حصہ لینے کے لئے عام آدمی کا کام بھے کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں جس آدمی کو ملک وملت کے لئے واقعۃ دیا نتداری کے ساتھ ذیا دہ بہتر سمجھتا ہو، اس کوکم از کم اپناووٹ دے۔

## ووٹ کی شرعی حیثیت

ووٹ کیا ہے؟ جب آپ کی امیدوارکوووٹ دیتے ہیں تو شرکی اعتبار سے
اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلواس میں شہادت کا ہے کہ بیدووٹ ایک گوائی
ہے، آپ اس امیدوار کے حق میں گوائی دے رہے ہیں کہ میں بید گوائی دیتا ہول
کہ بیدامید وار میری نظر میں دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں بہتر ہے، اور
قرآن کریم نے گوائی کے بارے میں اس آیت میں بیداصول بیان فرمایا کہ:

يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَى

أَنْفُسِكُمُ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ . (سورة النسآء: ١٣٥)

اے ایمان والو! انصاف قائم کرنے والے بنو، اور اللہ کے واسطے گواہی

دینے والے بنو، جو گواہی دو، وہ اللہ کے واسطے ہونی چاہئے ،اس میں اپنا ذاتی مفاد،

ذاتی تعلقات، ذاتی ترجیحات کااثرنہیں ہونا جا ہیے، بلکہ بیدد کیھو کہ اللہ کے سامنے

مجھے جواب دینا ہے، کہ میں نے فلال شخص کے حق میں گواہی دی تھی، وہ میں نے واقعةٔ دیانتداری کے ساتھ دی تھی، یا اینے ذاتی مفاد کی خاطر دی تھی، جاہے وہ

تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو،اور اس گواہی کے نتیجے میں تہہیں ذاتی طور پر

نقصان پہنچ رہا ہو،لیکن کچی گواہی دیناتمہارا فرض ہے، بیقر آن کریم کاارشاد ہے۔

## اس صورت میں گواہی چھیا نا جائز نہیں

اورقر آن کریم نے بیر بھی فرمایا کہ گواہی کو چھیا و نہیں ،فرمایا کہ:

وَمَنُ يَّكُتُمُهَا فَإِنَّهُ الِثُمَّ قَلُبُهُ

جو آ دمی گواہی کو چھیائے ،اس کا دل گنهگار ہے۔بہرحال! بیالک گواہی ہے،اورآپ سے یہ پوچھاجار ہاہے کہ آپ کے حلقہ انتخاب میں جتنے امیدوار ہیں،

ان میں آپ کی نظر میں دیانت کے اعتبار سے ، امانت کے اعتبار سے ، صلاحیت کے

اعتبار سے اور ملک وملت کی بہتری کے لحاظ سے کون شخص ان میں سے زیادہ بہتر ہے؟ اس کے لئے آپ کو تحقیق کرنی چاہئے ، اور حالات معلوم کرنے چاہیئیں کہ

ہمارے حلقہ انتخاب میں جولوگ امید وار ہیں ، ان میں سے کون ملک و ملت کے

لئے بہتر ہے؟ اگر آپ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر گواہی چھپا نا بھی جائز نہیں ، پھرووٹ دینا ضروری ہوگا۔

ایسے شخص کو دوٹ دینا جائز نہیں

اوراس گواہی کوکسی نااہل کے قق میں استعال کرنا بھی حرام ہے، ایسا نااہل استعال کرنا بھی حرام ہے، ایسا نااہل جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بیہ جا کرلوٹ کھسوٹ مجائے گا، یا بیہ بے دین کھیلائے گا، یہ ملک وملت کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا، ایسے شخص کے قت میں ووٹ دینا شرعاً جا ئزنہیں، یہ جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جلس میں تشرک کے برابر قرار دیا ہے، ایک مرتبہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمایتے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا ہیں جہیں بتاؤں کہ اکبرالکہا ٹرکیا کیا ہیں؟ یعنی سارے کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گنا ہوں کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! ضرور بتا ہے تا کہ ہم ان سے محفوظ رہیں، آپ نے فرمایا:

ٱلإشُرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُونُ الْوَالِدَيْنِ

سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ظہرانا، اور دوسرے نمبر پر والدین کی نافرہانی، یہ بھی برے گناہوں میں سے ہے، جس وقت آپ نیک لگائے بیٹھے تھے، تیسرا گناہ بیان کرتے وقت آگے کی طرف جھکے، اور پھر فرمایا:

وَشَهَادَةُ الزُّور

اور جموني كوابى ، اوريد لفظ آپ نے بار بار دو ہرايا ، اور فرمايا: وَهَ هَا اَدُهُ السزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِوسَهَادَةُ الزُّورِ بَين مرتب فرمايا ، اوراسك ذريداس طرف بحى اشارہ کیا کہ ان اکبرالکبائر میں جھوٹی گواہی بہت ہی خطرناک چیز ہے، اوراس کا گناہ اور گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اس کئے کہ جھوٹی گواہی کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور اس سے بوری امت کواور بوری ملت کونقصان پہنچاہے،اس لئے آپ نے اس کوا کبر الكبائر ميں بھی بہت اہتمام كےساتھ بيان فرمايا،للبذاكسى غلطآ دمی كوووٹ ديناجس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ آ دمی تیجے نہیں، چاہے اس کو ذاتی تعلقات کی بنیاد پرووٹ دے رہے ہیں، چاہے دولتی کی بنیاد پر، چاہے برادری کی بنیاد پر، چاہے اسانی عصبیت کی بنیاد پر کہ چونکہ ریمیری زبان بولنے والا ہے لہذا میں اِس کو ووٹ دوں گا ،اس صورت میں بیا کبرالکبائر میں سے ہے،اور بہت بڑا گناہ ہے۔

## ایسے خص کو ووٹ دیدیا جائے

لہذا مسلمان کا فرض میہ ہے کہ وہ حالات کی تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد جس شخص یا جماعت کے بارے میں اس کواس بات کی زیادہ تو قع ہو کہ بیہ کچھ بہتر ثابت ہوگا، اس کو ووٹ دیدیا جائے ، آج کل سو فیصد بہتر آ دمی ملنا تقریباً محال جیسا ہے،ابیا شخص یا ایس جماعت کہ جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ یہ واقعی بڑا پارسا آ دمی ہے، یا یہ جماعت بڑی پارسا ہے، یہ کہنا تو آج کل کے حالات میں



293

بڑا مشکل ہے، کیکن دوسروں کے مقالبے میں آپ کسی کوتر جیجے دے سکتے ہوں کہ ہاں ان میں یہ بہتر ہے، اس کو دوٹ دیدیا جائے ، اس لئے کہ یہاں وہی اصول کا رفر ما ہوگا کہ جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فر مایا:

إِذَا الْبُتَلِيْتَ بِبَلِيَّتَيُنِ فَاخْتَرُ آهُونَهُمَا، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ .

کہ جب دو برائیاں تمہارے سامنے ہوں تو ان میں سے جوہلکی برائی ہو،
اس کو اختیار کرلو، لہٰذا اگر سارے امید وارخراب ہیں، کیکن ان میں سے کوئی ایک
ایسا ہے جودوسروں کے نسبتا کم خراب ہے، اس صورت میں بھی انسان اپنا ووٹ
اس مخض کے حق میں استعال کرلے۔

## الیی صورت میں ووٹ نہ دینے کی گنجائش ہے

ہاں! اگر کسی جگہ صورت حال ایسی ہے کہ آدمی فیصلہ ہی نہیں کر پارہا ہے،
سب امید وار برابر ہیں، کوئی بھی ان میں اہل نظر نہیں آرہا ہے، اور کسی امید وار کو
دوسرے پرتر جیح نہیں دی جاسکتی، اور یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون کم
برا ہے، بلکہ سب برابر نظر آتے ہیں، اس صورت میں اگر کوئی آدمی ووٹ نہ دے تو
اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پارہا ہے کہ کون آدمی بہتر ہے۔
سب

شرعي حكم

بہر حال! شرعی تھم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اہل سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لئے

گواہی چھپانا جائز نہیں، اور اگرسب میں برائی ہے، لیکن کسی کی برائی کم ہے، اور اس کو دوسروں سے نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں تب بھی اس کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ہے دوٹ دینے کا شرعی تھم۔

## ووٹ کے ذریعہ اپنانمائندہ بنارہے ہیں

ووٹ کی دوسری حیثیت ہے کہ بیا ایک طرح کی وکالت ہے، یعیٰ آپ جس شخص کو ووٹ دےرہے ہیں، وہ اگر اسمبلی میں جائے گا تو آپ کا نمائندہ بن کر جائے گا، گویا کہ ووٹ دیکر آپ اس کو اپنا نمائندہ بنارہے ہیں، اور جب آ دی کسی کو نمائندہ بنائے تو دیکھ بھال کر بنانا چاہیے، اگر آپ دنیا کے عام کاروبار میں کسی کو اپنا نمائندہ بنائیں گے تو اس کو نمائندہ بنانے سے پہلے خوب اچھی طرح اس کی جانچ نمائندہ بنائیں گے تو اس کو نمائندہ بنانے سے کہ یہ مجھے بعد میں نقصان پہنچا دے، تو اس ووٹ دینے میں نمائندگی کا بھی ایک پہلوہے، لہذا بہت احتیاط کے ساتھ اس امانت کو استعال کرنا چاہیے۔

## آپ نے ہی تو اس کو دوٹ دیے تھے

آج ہم لوگ اس بات کارونا توروتے ہیں کہ پورے ملک میں کر پشن پھیل گیا ہے، حکمران خراب ہیں، حکمران لوٹ کر کھا رہے ہیں، کیکن میہ تو دیکھو کہ ان حکمرانوں کوافتد ارتک کس نے پہنچایا؟ ان کے ہاتھوں میں زمام افتد ارکس نے دی؟ ظاہر ہے کہ ان کو اقتدار تک پہنچانے والے عوام ہی ہیں، جنہوں نے اپنے ووٹول کے ذریعیدان کووہاں تک پہنچایا، جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے اس وقت ذ بن سے بیسوال مث جاتا ہے کہ کون ان میں سے اہل ہے؟ اور کون اہل نہیں، بلکہ اس کے بجائے لوگ میرد تکھتے ہیں کہ کون سا امید وار ووٹ کے بدلے زیادہ پیسے دے رہاہے، ووٹ فخریدے جاتے ہیں، اور فروخت کیے جاتے ہیں، اور پیر د یکھا جاتا ہے کہ کون سا امیدوار ہماری برادری کا ہے؟ کون ہمارے قبیلے کا ہے؟ بس اس سے آ گے نہیں دیکھتے ،الہٰڈا ساری مصیبتوں کی وجہ و ہخض ہے جواس ووٹ کوغلط استعمال کررہا ہے۔ میرے بھائی ، بیمرحلہ اب آنے والا ہے، ہرمسلمان کواپنی قبراوراپی آخرت کوپیش نظرر کار اور تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کوپیش نظر ر کھ کر ، امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اپناووٹ استعمال کرنا جا ہیے۔

## ایسےلوگوں کا ساتھ دیں

آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اب نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم اسلام کا نام تو لیتے رہے، اور اسلام کے ساتھ مذاق کرتے رہے، اور اسلام کی دھجیاں اڑاتے رہے، اوراب پھر اسلام کے ساتھ مذاق کرتے رہے، اور اسلام کی دھجیاں اڑاتے رہے، اور اب پھر ایسا مرحلہ آرہا ہے کہ الیمی طاقتیں بھی میدان کے اندر ہیں جواس ملک کو اغیار کے ہاتھوں غلام بنادینا چاہتی ہیں، اور امریکہ کے ہاتھوں میں رہن رکھوانا چاہتی ہیں، اور امریکہ کے ہاتھوں میں رہن رکھوانا چاہتی ہیں، اور اسریکہ کے ہاتھوں میں رہن رکھوانا چاہتی ہیں، اور اس بات کی کررہے ہیں کہ کسی طرح اس

ملک میں اسلامی حیثیت برقر اررہے، تو مسلمانوں کا فریضہ بیہ ہے کہ دہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور حتی الامکان اپنی استطاعت کی حد تک ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی اینے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کواس

ا مانت کو مجے طریقے سے ادا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







E mais memonip@hotmail.com

